مولالامودوول راعتراضات كالملى سبأزه www.siladeannec مولانامفني محدثوسف مامعه اسلاميه اكوره خنك دنشاور اسلامك في المستار لمستار المستار المست سورای، شاه عالم ما دکیب شاخ: ١١-سبيت المكرّم وبهلي منسسنرل، دما كرومشري بكتا،

(جلد مقوق بحق نا ترمحفوظ بي ).

اخلاق حین واکر مسید اشر اسلامک میلیکنینز کملید اشر اسلامک میلیکنینز کملید سوارای و شاوعللم ادکاف، لایک میل میلیسین لایم

اشاعت الحل الكست يملاقات المحل الشاعت دوم ورى يملاق المرى المعلن المحالة المرى المعلن المعلن

قیمت اعلیٰ الجیمشن : به میکسد کوید : به میکسد کوید : به مستنا الجیمشن :

### فهرست مضامين

عومن حال مبلاماني عقيده ميرا اصوفى مسلك ميرا فروعي ندميب نی ویوبندی چی بهون اما دمیث میں میرسے بین مواد اصفی کفامیت اندوسام بیرے بر جاحت اسلای سے میرا تعامیت تملىاطينان جامت اسلای کے خلامت اکا بردیو بند کے فنا دی احتراحنات كاجائزه اخراضات كاجأئره كيون لياكيا إ یں اپنے شیوخ کے بارسے یں برطی نہیں ہوں نهم بين خلوفي المحشر كانجي فأكل منيين بيول ro جاحت اسلام سعيراتعتى ادراس كى نومست 44 تمولا امودودى يراعتراصات كاعلى مأنرة كى اثناعست كى فوض ۲ اخرامنات كے بارے میں انكیب حزودی وضاحت

علمستے کوام سے اپیلی جنگ آمد انغرادى كوشششين ٣٣ أنرى كذارش مقدمته فى الاصول لمشكة فيا بين لعلاء اصل اقل : ميزان المداية والعنلالة ۴۵ اصل دوم : المحلاوث عن الجهود اصل سوم: الترجع بالدادكل امسل حيارم ؛ ددانجل الى التعسير w۷ - اصل يجم : الاجتباد فيما لاعكس فيمن الاجباد ٣٨ مولانامودوی براخرامنات کاعلی جائزه رحتدادل، ا ختاا مت کی حدود مستنيح زياوه تعصمان ده انصلامت dr. باب اقبل مشکر خصم شرالا عمیا علیهم السه مدر روستند 4 مشك كانمعترتشريح 40 عسمست كى دوسيں 45 مصعمدت عن المعامى كُمّا برول سيمصعمدت 44 يحصميت حن الكفروالكذب

مسمست عن سائرالكرا ترحواً NL ععمست عن الحا ترسيرًا عصمستعن العسغائر غكوده هياديت كاماحصل عصمت عن الزلات علماست اصول کی نصریجات لغزش ريقط زتست كالطلاق زلات واخلِ معنا تربي بابني و كيامدرالشريغة بمي المرسنت سيفارج بب الحاصل مگذشترماصش کا خلاص تغبمات كاعبارت عبارست كاتمليل اورنجزير تبعره 46 . وَإِن وحدَمِيث كَل رَسِمَا ثَلَ

ايب أسكال ادراس كاجواب ۷٠ تنعتدالمعنى دخرات وعليه 45 تمليل وتجزير 4 وجرداخلات ننت العشكا مائزه الخسسنب دامق بواب مثنال اقل مم مثال دوقم وستتن تميرا كأمائذه فنتق نمبرا كامبائزه باب دوم ب*حصرمت گویش علیه ا* 44 تعبيم القرآن كم حبارت اغتراص كاخلامسه مقام نبوت المنعسب سالت بالحين مولانا مؤودى كالجندتفتي 94 نبوت كي حقيقت مولانا كي نظري 99 انبيا ومليهم انسلام كي فيرعموني مسلاميتين اوربا كزه فطرتن

انبيا عليهم الشلام بيغدا كي فصوري نظر نبوت بنی کی انسانیت کا جهرسه ندکس کی دات برعارش انبياءكي احتها دي تغرشس اعدان كي توجيه ۳۰۱۳ مندرج بالافتياسات كاملامس انقراضات كاجواب امسل واقتعه كيمنعين دوستمرياتين ا ام منبری اورود سرے اُنگر نفسیری تصریحات 110 حنرنت برنس على إنشاء مستضعنسب كيهي توجير وم ريفظ وخصنت بيد برسيب معقول نبس دوسرى توجيرا ورسبب عفنسب تيسرى توجيع أتمة تغشيري عنون توجهات كاخلامه مبسيغضب i۲۳ كباحضرت بونس كاحانامكم الني كمفتحت تماء 144 سابقهمباصٹ کے نمایج مولانا فامنى مظهرهس اورودسرے مغرضن سے ایک 1**"**" كا انسامت كأنقامنا بي ہے ؟ بهجا نى سەكۆ اپى كا بوزا جرم اوركنا دىنىسىد 173 کیا ملامه آ اورگی اورمیانیمی صعبست انبیا میکیمنگری ؟ عرسو إ

ایک اشکال ادراس کے جرابات جراب اقدل جراب دوم 14 100 أسميسها عليهمرا نشلام كامتحومة معنرت يونس عليبالتسائم اورمدميث رسول IA روايات تدكوره كاماحسل اعترامنات كي آخرى تتن اوراس كاجواب 104 مشكة إتمام حجبت كى مختفر تمنررح 106 عذاب ونيرى كسيراكب فالوني تشرط قوم نورج ريعذاب 144 فرا منتمصربرعذاب 141 توم لوكط برعذاسب 177. باب سوم بمعزست مسيى علياد أمسس كي تصريح في الفرآن 140 بيماتعرآن كاعبارست بربيبها احراص 144 وديسرأ اعتراس تغبيم اتغرآن كى مبارست انجب ومم كا ازال 145

تادياني اخراض ادراس كاحراب رفع مبانی کی مقبقت ا دراس کی شرعی الكيب هزورى وجشاصت الإمرا مشلتر مصحبما في كے امپراستے ركيبي ابراهمعرح فيالفرآن اجراست غيرمصرح في انفران 116 دويمرست الحسسننسرامن كاجراب IAA كذشته مساحث كاخلاصه 141 صاصب تفہم کی مزید مضاحت 140 باب چهارم : *تنفیدا و رمعیار حق کامسیا* محل نزاع صحابر كامهك اجتماعي فيعيط بإنفرادي افوال تفظ تنعتد کے معانی 199 تنغندي شرعى حثيت ۲۰I منقندا زردست فرآن r. \Delta رسماً کی اطاعست ہرجائت ہیں لازی۔ اتمت كامقام \*\*\* كمآب وستشنك واحدمعياد بونے كى دليل اقىل r• 9 معيداز روستصومت م ۱۱

مشكةميرات يس صرت الدموسي رينغيه حفرست عمرت برابن عرشكي تنقيد معزت سنهم كالكيب واتعه 441 فعلاركامشله ~~~ قفنليخ حاجت بيراسنفيال قبله 440 حضرت ابن عمرظ اور صغرت مبايرة كي راست 444 وونون مفزات برخفنه كي ننفند ۲۲۸ جمعه اورصدكا اخماع كباب غربهب تنغندس بالاترسيع النجاع عيدين مسامام مثبا فني كالمرسب سهرا مولانًا دستبدا حركمنگوشگی کی راست كما يمعابرنينفترنبي ۲۴۰ تنقيبك يصمها واتكى تشرط منعيعت ممكك. منعسن کے وجرہ 444 مشئة تنغندكى مزيرففعيل 444 ۲۲A مشتدنعندوانعسجابي tar قول معابی سے اقسام rap مالكيم وحنبلتركا غميب همع

خنابكرا ورالكر كمك ولأكل 444 تتقن*یدات* د مام شافتی کامسک ۳۲۲ ا مام شوکانی کی راستے 249 منعنة كامسكب علىستغاصول فقركى تعرمات 728 وامرشافعي كالمرسب حصنرت مولانا شنبتراح وغناني كيحقيق PAI بعن دوبرس ائمري تفريات 444 امام شانعي رحمة التدعلب كي تصريح 491 المم احمدين منبل كي تصريح **14**/ مشيخ ابن بام كي تصريح 494 مشكة تنغندك خلاصه 191 مولاناستدا فمالاعلى مودودي كي نوضيح 194 مولانًا المين أحن *اصلاحي كي تومنح* ٠.٠ معیارین سے کما مرا دسیے ہ ااس باب بيغيم :ممس*ئنلة وتبا*ل ۳۳ كفظ وتنال سيحمعنى ۳۱۲ ديآل كا ديجوا ورصفات ومال 415

دخال كيخفتيت ۲۲۲ ابن متاو ۲۲۲ جزيرسے مس اكست فيدي تخفس 249 اختلامت رماميت كانتجه محذننن کے غرامیب سهم محدثتن كىتصريحات ۲۳۲ دخال ابس انسان نبس بمبرا کید شیطان سیر ۲۲. مانظابن مجرم كارجان ۲۲۲ ادبركتن غابهب يرتبعره . سولم سو اميح ترين موايتوں كاحال ۲۲۲ شخصتیت دتبال سکے بارسے میں ایک اور ندمیب يهم سا ا کمپ اشکال اصداس کا جراب ray وتبال كأمتمام خودين ادرزما نذنودين ۳4i گذستندمیام*ش کا خلاص*ہ هوس مولانا موبعدى كانظرب ٣44 تامنى مظهر سنن معاصب كابيلا اقراض 144 46% معيمرا اعترامن تنبعره

مصمرت الخطائے كى مزودت كنب صرية اواكي شروح اجماع لنقينين كاأسكال مثال تول بنفسيراتنار دومری اورغسری دلیل شال دوم فعنی کماری استنتاج غرکدری بنیاد مثال موم: حُرُحت مَثْنَى أخرى تخشادداس كاجواب أيمتنتح بيبيل ننزل ببيلا وإب اوردوبراواب تبعرسكا وومراجرد 4.5 حديث شفاعين كبري صميمه تمسرا راسل أسوالات وحاتاً ، كآب كأميح يدليشن چومن مسوكا دفاع اسلگاكی تومن دم سو*ا*ل الزم كمشميني كاجحاب یجامپ دازمولانا مودودی ۱۳۲۰

موال حباب دازمولانامونودی، مهم

ایمنتی جراب ۱۹۰۹ موستسلیمی جراب ۱۹۲۳

### بسم المتداديمن لرحيم ط

# عرض كالمنت

باكستان مي موافع سيدا برالاعلى مردُودى كشخسيت اكيب بين الاتواى مقام ركمتى ب - آپ كى على بعيرت ، خواداد فراست ، نعقد فى الدين اورسن كردارو عمل نے آپ کواس مقام میزیر فاکڑ کر دیا ہے جہاں جذبی لوگ پہنتے ہیں۔ آپ کی یہ شهرت وفيرلبيت جهال ايك طربت متراحون عغيدت مندون ا ورحاميون كي ايك کثیرتعدا دبیداکینے کامبیب بن ہے ، ویس نمانغین وجا مدین کے ایک گروہ کے نمودار موسنه كا باعست بمي بني ب دان مخالفين بين مشر اور مولوي ، منكرين موبث ادر ماميان مننت مغرب يرمنت لمحدين ادربروان اسلام جبيج منضا وعناصرجع بوكئة ہیں۔ال مسب میں مودوق وخمنی سکے سوا ا ورکونی مدرمشترک نہیں ہے وین ا ور مخالعت بين عناصر كالتحاد توسجدي آسكة بيت كيونكه ال كي يمبرب نظرايت \_ يغربي تہذیب ۔ کی داہیں مسے بڑی دکا وٹ موانا مودودی کی ذات ہے تکی جرمت ہے كزنعام اسلاى ك وامى بمنصب رمالت تمبرك مستقت بننهم انفران كم مؤتفت کی مخالفنت میں وہ لوگ بمی پیش بیش ہیں جواپتے آپ کوحامیان دین میں شمارکرتے ہیں۔ مواذنا مودكورى مساحب بمعموم عن الخطانبين كران سے اختلات نركيا جا سكے۔

اندا دراس کے دسول دسی انده ملیہ دستم سکے سوا مبراکید سے اختلامت کیا جاسک ہے ارکیا گیا ہے لیکن مبران تلامت کی ایک مدم تی ہے۔ وہ اختلامیت بھی ہما معنولتیت، ولا کل اور ترافت سکے اندریہ نے ومتا مراقب سکے تی ہیں رحمت ہے۔ معنولتیت، ولا کل اور ترافت سکے اندریہ فومتا مراقب سے میں وہنا وشائل ہم میں میں میں سب وسٹ تم معن وہنا نیس و ما در داتی میں میں میں ہے کے مرافا میا سے داخسوں ہے کے مرافا مود وہ دی کی کی کی مرافا میں میں میں اندی کے ایک عدا سے داخلا ہے۔ افسوس ہے کے مرافا میں مود وہ دی کی کی کی کی کی کی کی کی دامن اس سے داخلا ہے۔

موانی مفتی محدوست ما صب ایک مما زعالم دین بی اورایک عصد از سے دین کی خامرش اور محدس خدمت کررہے ہیں۔ آپ نے اس بھی خیرت الیت بیں آن تمام مسائل کا نہایت علی حجر وقا رہنج یہ واور مقل انداز بیں جائز ویا ہے جن بر موانا مودودی کے مخالفین نے شود مجاکر آسمان مرر دامشا رکھ اب وشخص بی اس کو ذاتی خاصیت وقعت ہے۔ الاتر موکر مطالع کو کرے گا اس کو صواب ناصل ہے کا خرم وانا محترم کے خلا مداس پر ونیکٹیڈ کے کے حقیقت بھی کھٹل کر سامنے آمیائے گی جوم وانا محترم کے خلا مد بعن صلقوں کی طرف سے مسلسل کی امراب ہے۔ جاریا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کا تسکرما لاتے ہیں کہ اُس نے ہیں بیستا دہت بختی کہ ہم ایک لیسے عالم دین کی عوافعت ہیں ہرکت سیسی کررہے ہیں جرزمرن پاکستان ہیں جکہ فررہے مالم دین کی عوافعت ہیں واجب الاخرام بمعتمد علیہ اور محبوب ہے جس کی اصابت ماسے برحالم اسلام سے جی کے علیا دا ورزها واحتماد کرہتے ہیں۔ جرحا بہت ویزی ماسے بہتی ہیں ایک افعاد کرہتے ہیں۔ جرحا بہت ویزی مستے بہتی ہیں جہتی ہیں ایک افعات ہیں ایک افعاد کرہے ہیں جرحا بہت دیوی ما نعت ہیں ایک افعاد کرتے ہیں جہتا ہے مذاکعت ا

جس کے متناقی اُس کے مخالفین ہی اغرات کرتے ہیں کہ اِس معاندِ اسلام وَدرمِی اُس سفتمیع دین فروندال دکھی ہے اور بے شارا فراد کوعلم ویقین سے مرشا رکرکے فدمت دین جیسے پاکنرہ کام میں معروت کردیا ہے۔ میں جمعہ راحمہ سے کہ وجھ است مراہا کم اُن می کرخلاف رافت اردان مرک ہم

میں امیدہ کے جو صفرات موانا مودوں کے ضلاف افترابردازی کی ہم سے متاثر میوکر کسی علاقہی میں جبلا ہو گئے ہیں۔اس کنا بدکے مطابعہ سے راہ صواب یا جائیں گئے۔

لاہور۔ دارربیع اتمانی یہ ۱۱ م مطابق ۲۷ رجولائی یہ ۱۹۶۶ء مطابق ۲۷ رجولائی یہ ۱۹۶۶ء اسلامک پیلیکیشنز ، لاہور

## بسم التوالرحن الرسيم لم

## عرض حال

حَامِلُ اوَصَحَدُلَا : آج سے نقریا سولی ال بین بین بیا مات کے کھر
تضارے ایک ملازم کی حثیث سے خملک تھا۔ راست کے علاقہ بونیر میں برا ایا کی
گاڑی د باحکیشہ ایک تصیل کا صدر متعام ہے ، جہاں ایک مرکاری افسر تحصیلدار،
کے سانے علاقہ کے لوگ متعدمات کا فیصلہ کرانے کی غرض سے پیش ہوئے بین میکر شرف کے منا دسے خمل تفتا دک تفادی میں بھی ویاں نقریا بین سال تک نفتا دک نفتا دک وجہ سے بھی کھی فینا اسلامی سے تعلق قائم بھی نے کی وجہ سے بھی کھی نفتا میں سے برطرت کر دیا گیا۔
سے برطرت کر دیا گیا۔
میرا ایما فی عقدم و

امَنْتُ بِاللّهِ وَصَلَيْكَتِهِ وَكُنْتُ فِي وَرُسُلِهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْفَاللَا اللّهُ وَالْبَعْثِ بَعُدَا لَمُونِ مَ اللّهِ وَمَا لَلْهُ اللّهُ وَالْبَعْثِ بَعُدَا لَمُونِ مَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَرْسُولُكُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

۔ کی گوائی وسے رہا ہے۔

ميزا اصحابي مسنك ا صولى مسأنل مين مراسك ودسب بواتبداس تمام ابل السنت والجا كامسلك رباسيد وثناؤه ويرسه نزدكب عالم برنبن مين كميرومنكر كاسوال عذات فريسترآمها و- مذاق احمال - روجيت بارى تعالى - مجازات بالاحمال سب عق بیں موسی کی وگاہوں کے ارتکاب سے نہ کا فرس اسے اور نداملام کے وارت سيدخاري بالمبني عليم الشلام سيسكرمب كخنا بول سيمععوم بير- أومتعملت ان كا منسوص معنت بيد ي كاتب الله اورسنت رسول الله شرى ما فين كعدو بنبادى فأخذين يمحالبه كمام افضل الاتنهب ان كعدقة ففنائل ومحامدة قرآق مدميث ميں بيان موست يں ان سے سيمستم بي اور مَن مسروستم ان كامعترت مو الناسك والمصادح أجلع كالمتسبث ركحة بي حبت تعلى بي مشرفتك بم ستواز بهنج بول ودنه ميرطنيات بي واخل بوتكم البنياً وى مسأل بيرصحابي كانتفز تول أكركماب ومبنت كافالعث نهم توحبت اودفا بلعمل سيرا ودخالف بهو توریجیت سیندا درندها بل مکل کسی اجتیادی مشاری اگرمها برگرام کے فیصلے لوہ مادى المرحلمت بحل قزان كسابن تري كسدامول برعل كياجات كاراد موق الترى اورنيد كرتب وسنت كرماته موافق يا زياده اوفق موكا، اى يول والمركا فاستدكا محرقه بي ما تعتيم كمبى كابى جائز نبس ملكه بلا استثناء بوام احد فروجي مسائل يمي تمين غربها حقى مبول الاعضرست امام ايصنيف وعشالفوعليه

کے خرب کاپیروہوں۔اسی برمیں فردعی مسائل میں عمل کیا کرتا ہوں۔ ئىس دىوبنرى يمى مېول

مرسه زديك ايب مومن كري الركوني قابل نونسيت بوسكي بي نويه ون وعبدتهنن كىنسيست ہے جس كے معنى بربس كرمومن ابنے ظاہرا ورماطن دونوں ك اعتبار سي مع عبدتبت كالمظر مواوراً تضربت صلى التدعليد وسلم كى التعليم كا بوری طرح تنبیع برویس کی تناب وسنت نے تشریح کی ہے۔ اور معابر کام تابعین ا تبع أبعينً - انمُرْمُجْتِهُ إِن الورْفقهاءُ ومِحدِثْنِيُّ رحمهم اللّذي ابني زندگيون ميراس رعل كياب برين عنيده مسلك اورغربت بين يونكهي ليضنوخ ا دراکا بر دیوبند دهمهم الندسک ساتھ شفق بروں اور اُن سے علی امتفا وہ بھی کرمیکا بهدا اوزالمذک نسبست بمی رکھنا براں اس کیے حصول نسبت کی وجہ سے بس اپنے آپ کو دیوبندی می کتبا بول اگرچ میرسے نزدیک برکوی منتقل نبست بنہے بكراوبركي ثمن جزول كميمجموعرا ورانبى كميرمطا بن بميح طريقه سيعمل كرسف

احا ديث بي بركي حفرت مولا معنى كفايت للومنا بن -غالبًا - ١٣٥ من كلي تعليم كي غرض سي يمي بهال معارم ويلي بواتما وإلى بنجكر عربسه امينسبرويلي مين داخل بوكيا واوريس ساست سال كميولا علوم ونبيه كى تقبيل مين معرون ريا -مات سال كى اس طول ترت بين ايك سال وتعليم كے كاظ سے ميرا آخرى سال تھا مجھ اس فقيدا لمثال محدث أور تغيياننعش تنبح عالم كالمحبست بمن ريبت اوراً يمضّف بميضفكا مجيموق ملا يوحفرت

الشيخ مفتى البند صفرة العلام ترمولا فامفتى محد كفا بهت القدصاصب قدى مروً الشيخ مفتى البند صفح ملائق المرائد من المرائد المرائ

#### جماعت أسلامي سيم براتعارف

غي جاعت اسلامي سے اس زما نديس منعارت بركوا تھا جيكه ميں رماست سوات كيم حكر فضاء مساخسك تفاميرا بدنعادت وبإل كي جماعت كيجن كأركنون كمع وربعداس طربقير سع بثواتها بكدانبول فيعيدا بالمهنوا اورمنفق بنانه كه يد مرسه سائق ملاقاتن مي شروع مي اور نشريح بجي فرائم كيا -تیکن ایک طوت ریامیت کی نضاء ایک تحرکیب کے بیے ، اگرچہ وہ فانعواسالای تحركب مى كبيون مذہبو- انتہائى فاسازگارتى - اور دوسرى طرون مجھے ہرونت بيخطره لاخ رنبا تفاكركبين اس جاعت كے عفائد إلى السنت والجاعت كے سوا واعظم سكيمغنفذات كيفالات نهبول ينبسرى طرف محكر ففناء سينسلك مِهِ اللهِ يَعْ وَجِرِسِهِ مِعِصَ مَنْ مَعْمِهِ مِن شَائل بِوسِنْ كَى احازت عَمَى نه حَى —— ان وجوه سيرتي دل بي دل بي جاحست كك كاركنول سينتنفردي اوريمنوا ومتفق بغنے کے بیے تیارنہ ہوسکا یکراس کے با دجودیں نے لٹریحرکا مطالعہ جاری کھا جس سے بچے جماعت کی دعوت یفسیدانعین اورطرتی کارسے ایک علسسرے وافنيت حاصل بوتى اور فميرى ولى نفرت انس اور الفنت بين تبديل بوكئ اسى اتناسى اس وقت كاميرها عن مولاناسيد كلباوشاه صاحب

مروم نے دجوفامنل دیوبند کمی تھے اور شیخ الاسلام حفرت مولانا صین احد مما الله کا کھیا ہوا ایک مکتوب میں کے خطا کھیا ہوا ایک مکتوب میں وکھا یا جو ایک مکتوب میں وکھا یا جو ان گلبا و شاہ صاحب مرحوم کے اس استغسار پر کہ مدکیا میں جاعت اسلامی کی تنظیم میں شامل ہو کہا م کرسکتا ہوں " حضرت مولانا مذی مرحوم کے انہیں اجازت دیے کہ فرمایا تھا کہ " آپ جماعت اسلامی کی تنظیم میں شامل ہو کہ ایک حضرت کرسکتے ہیں اور اس ہیں شرعا کوئی معنا گفتہ نہیں ہے "

تحنرت مولانا مدنى مرحوم كراس نحربري اجازت نامهرسي جباعت كمتعلق مبرا ببغلبي اطلبنان بيدا بروكيا كرحاعت اسلامي كوفي كمراه جاعت بنبي ہے نواس وتنت سيدين ني نشريح كا مزء اور بغور طالعة نروع كروما ينبا بخرر ووا وجاعت اسلامي كي بعض تصفير - قرآن كي ما رمنا دى اصطلامين - شهادت حق حفيقت إسلام-خَيْقت بِهِا د-اوراسَان م كاسياس نظريه، بَس نے اچی قرح بُرِم ليے \_\_\_فدا ثنابر ہے کہ تیں نے اس وفت اپنے دین ہیں ایک عجبیب العلاب محسوس کریا بیس نے وامنع طوديرب بانت محسوس كرلى كرميرس ومين اورخيال ومكرمين ا يميعنليم نبريلي پیدا ہوگئی جس سے میرے ول میں بہ حذبہ می انجھرنے لگا کر زندگی میں مجھ علی تبدیلی می ببداكرني جابيب . رفته رفته نوبت بهان كسربين كني كرماعت كي دعوت برعلانير لوگوں سے نداکرات شروع ہوگئے جس کے تمیجرمیں بالآخرسی ۔ آئی۔ ڈی کی دبیرٹ يرطا ذمنت مجع باتغرد حونے يُرسے ا وربعين دوبرست جا عنت کے کارکن گرفتار

جماعيت سكه خلافت إكابرين ويوبندك فباوي خدا وند فدوس کی شان ایس وقت مجھے حکومت نے ما زمرت سے برط من کردیا تودونمين ون گزرنے نہيں بلے تھے كروا رابعلوم مضانيدا كوٹرہ خنگ ميں ايك مورس كى جنتيبت سے مبرا نفر عمل میں لایا گیا اور کم دبیش دونین سال کب میں توری ولمبی سے دیں ڈیرلیس کے فرانعن انجام دسنے ہیں معرومت رہا کہ امیا تک مرازی کے افق يرانعنك فاستنمودار بوست اورليسك زورشورس ماعست اسلاى ك فلات اكابرين ويونيدك فمنا وئ شائع بونسكك اوديورى على نعنا مبلكا مراً دائيون سے " گریج ایٹی ۔ اس وفت میں ایک عجبیب قسم کی زمبنی کشمکش میں مثبلا ہوگیا اور ا منطراب کے دوراہے برکا فی وصد مک جبران وبرمشان کھڑا رہا۔ ذبين كشكش اورامنطواب كي اس ما است في محمد با لأخراس بات برجبور كرد بأكرتم الحاقة إلىنات كاخودجا كزه لوك اورسلعت كي على تحقيقات كي روشني میں یہ دیکھیوں کو کس کامسلک فری اورکس کا موقعت کرورسے نیزر برمعادم کرد كريه كوئى اصولى مساكل بين جن ميں اختابا حت راستے سے جرابیت وصلا است سے وق منعنا وا ومختفف راسته پررا بريته بي با بيغرومي تنم كه مسأل بي جن بي بين بمی وورائیں ہوئی ہیں اور آج بھی ہوسکتی ہیں اور کسی ایک رائے کو ہمی گرائی ہی

اغراضات كاجائزه

چنانچ اس تعیق کی فون سے تیں نے افترامنا سنا کامیا ٹر ہ دینا شروع کر دیا - اوربا لکاخریس اس ننج دیر پہنچا کہ نزاعی مسائل میں سے بعن تربا کل فروعی

ئیں ایمی طرح جا نا ہوں کہ جولگ اکا برا در شاکے کے ساتھ سی تقیدات رکھنے میں غلوی حدک پہنچے ہیں۔ اور ہر گھوٹے بڑے بمعالمدیں آ کھیں بندکر کے ان کی تقلیدا و رہروی کو حزوری سمجہ درہے ہیں ان کور چرٹری اگرار ہوگی کو اکا براؤ شائع کے شائع ندہ فتوں کی موجود کی ہرا تقراضا ہے کا جا ترہ کیوں اما گیا اور کیوں ان کے نتا وئی پرا تقاونہ کریا گیا ۽ میکن میں ان کی خوصت میں برعوض کردگا میں ابقا ہرمنا سب نتھا ، کیو کہ برط فرعل آج کے گرمی سقا ت اور گا تی تھیں اس میرا دامن خالی تھا۔ اور جوبصرت اس کے بے ہم تی جا ہی جو میں ہیں اخراف کرا ہوں کہ وہ مجھے حاصل برتمی ۔ اور جمجھ تقویرے بہت معلوات حاصل تھے ان کا

نسبت اكابريك علوم كساغدايسي تعي صبي نطره كودر باكساتعها ذره كوافنا كه مهاتفه سبط ينياني على بعديفه اعتى كهداس عالم بي طبيعيث اس بات يركسي طرح بمی آ ماوه ندیمی که نزاعی مسائل کا مناسب علی طریق برجا کنزه بینے کی ذمّه داری نبل كى جلت مكرج بكرمعا لمدانتها كى نازك تھا۔ اورايب ايسے خادم دين عالم، اور اس كى جماعت يرمنال ومُعنل برسنه كا نتوى صاوركرنه كاسوال سامنے تعا۔ جس كمصناتي وتمنتل بوسف كربي تتربعيت سے مجے كوئى مضبوط بنيا داوروی وليل إتحرنهين أنى تنى -اورهم ودليل كد بغيركسي مُومن ننخص يا جاعدت برينال وتمضنى موسنه كافتوى وثبائي اييض يبيعا فبست كريحاظ سيرانها فيضازاك بكهمهلك اورتباه كن مجدر إنحا-اس بيء بَن فيه ول وداغ كم منفقه نسيساً ابيض بيدوين سك محاظرسے يربات ديمير ورمفيدسمجي كربكي ايت اكا برک شائع شده فتوول براحماً دكرسف كمه بجاستة نودنزاي مسأل كاعلى طربغ سيرجائزه لول اورج مسلك مجع توى معلوم برواس كرسانية أننا في ظا بركرون -اور جو كمزود معلوم بهواس كي مخالفت كرول كييز كمه نتخص كے عقائدا واعمال براس تمیامست کے دن جومحاسبہ ہوگا۔ وہ تحوداس کے اپنے علم کی مذکب ہوگا۔ دوروں كاعلم اس بارست بين برگز كمسى كه بيدم فيدا و كار آمد نابت زمو كار نوان كروبى تعصبات ماجماعتى تعلقات كسى كے حق مين نفع بخش ابت بول ك كُلَّ نَعْسُ بِمَاكْسَبَتُ رَهِيْ نَدُ إِلَّا آصُحَابَ الْبَيِدِينِ -میں لیفے شہورے کے مارسے میں منطق نہیں ہول تكين اس كامطلب برگزيرتهي بيت كرئي ابين شيوخ كے بارسے بي برالن

ہوں یا اُن کے ساتھ ڈھن تھندت نہیں رکھتا ہوں۔ فعدا ہی بہترما ناسبے کھیے دل میں اسٹے شیوخ سے لیے محبت سے کس تدرنیک حدیات بائے جانے میں اور عظمت واحرام كاكيامقام ميدين آج بي اين آب كو أن كا ايك ا وني خاوم اور م ان کے علمی فیون کا نوشدھیں سمجہ راج ہوں -اگرچیعرت اسی ایک معاملہ ہیں ان کی دائے سے اختلامت بی رکھتا ہوں گرداشتے کے اس انتہا منسے بہرسے س والی تعلق اوطلی استفاده کی نسبت پربیرگذکوتی اثرینیں بڑسکتا جو پھیے ان کے ساتھ حکل ہے۔ آخ علی دنیا میں مرت میں ہی توجہ واصلخف نہیں ہوں جعلی تھنین کی نا برائیے تنبيوخ سداخلات راست كاافها وكريما بوء اوروه مي عرف ايم وواجاعت كرمعاطيس مجع مسيع بي توان ونيا من بيت برس برساعلاء اورنا مورنزك كزرس بي جربيت سے دمنى سأل من ولائل اور مى تقبقات كى بنا برايت ايت شيوخ سے اختلات رامے کا المبارکر علی بی مگراس اختلات سے اُن کے دیمانی تعلق اوعلى نسبت يركونى الرنبس فراس مس علو في المحتبر كالمبي فأبل نهيس بهول

نین انبائی منافقت بوگی آگرئی اس حقیقت کویی واضح نکرول کرئی بزرگان دین کے اخرام کامطلب برگزیبنی بخشا بول کدان کی جوئی برق میں آنکھیں بندکرے ان کی تعقید کرنا بھارے ہیے فرمن ہو۔ اور والائل کی بنا پریمی ان سے اختلاف بھارے ہیے حوام ہو۔ اس جبرکرمیں علونی المحبقہ سخشا ہوں۔ اورانجام کے کھاظ سے اس کو اپنے ہیے انبہائی خطرناک تصورکرتا ہوں ہیں اچھی طرح جانتا ہم ل کراس طرح کی افراط نی انتظیم اورغلونی المجتمدے انسان کے عقائد

ادراخلاق بركياك اثرات يرسفي اصدين كمد كاظرسے و كس تعرانسان ك يب تباه كن ملك زمرِ فاتل تابت بوسكت بن عين اس حقيقت پرسوفي مديقين دكم آ بول كريدى بروى اورعسانى قنت برفران كريم نے إغاد الحسّار عُن وَكُورُ الْحَدَا وَعُدُورًا وَكُورُ الْعُمَا لَهُم اَدُهَا بَا مِنْ دُقُنِ اللَّهِ وَالْمُرْسِينَ الْمِنْ عَلْ كُمْ كَاجِرِسُكُين الرَّام عالمُكِيابِ اس ك وج غلونى المجتنه اورا فراط في التعظيم كم سوا كجير نبي سبعداً لَعَقَى اَحَتَى اَنْ تَبْنَعَ -بنابريسي وين كع لحاظ مع البيض لي ببتراورمغيد بريميتا بول كمشيوخ واكابر كى جائز عبت كودل مين ببتر مكبر دول اورول سے ان كا جائز اخرام كروں ـ گرغلونى ابت ا درا فراط نی است میں است میں است کروں۔ اورجاں اورمیں کے فول میں بھے تی ا ہے اس کو بلانوت ومثرانا کم تی کیے دوں ساورالحتی احتی ان بہتیع کے تحت ای كااتباع بمى كرون اس طرزعمل ستصابقني طور يرائع كاستعتب وتيا بين محفظيني بینی ربس کی ۔ گریس ای مگراس بارسد میں ملکن دیموں کا کدمبرا دین مرتسم کے دین فتنول مصمنونا بهاوتي نامائزتعسب ادعلي نفاق كي بماري بي متلابني بو جماعت المامي مسمير إتعلق اواس كي نوعتيت بني اس متنبغت كودامن كردينا ما بها بهول كدين آج تك بما حت اسلاى کا نہمی کی رہے ہوں اورنہ کا رکن-البتہ کا فی وصہ سے موالما مودوی کی تصاحب

کانہ می کی را ہوں اور زکا رکی۔ البتہ کانی وصہ سے موانا مودوی کی نصابیہ میرسے نورسے موانا مودوی کی نصابیہ میرسے ذیرسے فریرطا تعرب ہیں جس سے میرسے ول وو ماخ پرموانا موصوت کے باکہ میں بنا تر نقت رسنگ ہوگیا ہے کہ وہ ندھ دہ مرزی پاکستان میں ملکہ ساری میں بنا تر نقت رسنگ ہوگیا ہے کہ وہ ندھ دہ مرزی پاکستان میں ملکہ ساری دنیا تے انسانیت میں اسادی نظام صابت کے قیام کے بیے ول میں بہت بڑی میں ترکیب برای میں بہت بڑی ترکیب دو مرسے منسمی مالے اسلام کی عوج بڑے جہتا ہے۔

ٔ نظراتی میں ۔ وہ بیا پہتے میں کہ تُوری ونیاستے انسانیت میں انسانی زندگی کے تمام سعیم میں حکرانی صرف اسلام اوراس کے احکام اور قوانین کی ہو۔اور دویسری طاغونی توتي اوشعطانی قوانين زندگی کیمسی شعبه مربعی حکمران نهریس اس منصعه کے لیے مولانا موصوبت نے ابتداست جوجہ وجہ تمروع کر کھی سیے وہ بڑی قابل تعربیت بيدا دراس بارسيس ويهس اخلاص كامظاهره كردسيديس و مجي لاني صفيسين ہے۔ ہی تا ڈرسے جس نے جمعے موانا موصوب کے مما تعرص عقیدت رکھنے برجود كإسب اورجاعت اسلاى كي وعوت يعسب العبن اورطري كارسيمتنق بنا دیا ہے۔ اوربی وہ تعلق ہے جس کی ہوانت ہمے آج ہرمگر مخدوش نگا ہوں سے وكمعا مآناب ماورم ماحل كومير يسياس نداجني اورم كانترينا وياسب ميكن مرے زدیک رتعلی عندالندکوئی برم نعبی ہے ملک اپنے علم کی صدیک بین اس کو ابنے ہے وریش نمات سمجد رہا ہوں -

مولانا مؤوی را قراضات کاعلی جائزه کی شاعت کی فرصی بردگ اسلام کے ایسے بیں برتعتور نہیں رکھتے کہ وہ مون چذیمضوص حقائد اورایمال کانام ہے جزندگی کے ایک مضوص شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداسلا کے متعلق وہ برتعتور رکھتے ہیں کہ ہرایک، عالمگر نظری حیات ہے جوزندگی کے تمام شعبہ اندا کی صورت میں انقلاب اور شعبول کے اتباع کی صورت میں انقلاب اور شعبہ اندا جات میں دومرے فوانین کی مخوانی میں تبدیلی بیدا کرنا چا ہم اہے۔ اور تمام شعبہ انتہ جات میں دومرے فوانین کی مخوانی میں کھرانی کا فوا ہم تندیب وہ ایجی طرح جات ہیں کہ مرانی کا فوا ہم تعدید ہے وہ ایجی طرح جانتے ہیں کہ مرزمین پاکستان میں اسلام کا تعلیم حیات جی قائم ہوسکتا ہے کہ اسلام پرائیان میں اسلام کی انعلام حیات جی قائم ہوسکتا ہے کہ اسلام پرائیان

الله في ولسف تمام اوك اس كے بیے شتركہ جد وجه د شروع كرى -اور ما بمى خانہ حلكى كو بميشه كصبيب بذكردي اورفروى مسائل يرنزاعات اورهكرو وكختم كروايس اس کے بغیر مرکز ممکن نہیں کہ انفرادی طریقہ سے کسی جماعیت کی کوششنیں کامیا اورباراً ورثابت ببوسكين - بالخصوص جبكه حريقيت طأ فيتي منظم بھي برل اوطافتوري سرزمين ماكستنان مين اس دفيت اسلام ستفعلق ريحف والمه وكرك اكرجير بحرافند سہت میں۔ گران میں دوسم سے لوگ ایسے میں جن کی موجودگی سے بجا طور برب توفع رکھی جاسکتی ہے کہ اگروہ آمیں میں ایک دورسے سے مل کراسلام کے مستمدا متوبون برايب دويس سه انت راكب مل اختياركرين ووركسيوني كرمانه اسلام كے نظام حیات كوفائم كرنے كے بیامشتر كرمبر وجد شروع كرے ايك فوس کے ساتھ پرخلوص تعاون کریں تو کوئی وجرنبیں کہ اسلامی نظام حیات کے قیام کے الميريها سى فضاء ساز كارنديف يا ويركب بها فيراسلامي فوانين انفروسي یہ وقسم *سے وگ۔ ایک تووہ علمائے کوام ہیں جو*اپنی صبح تعلیمات کے وربیعے اس طک کومیچے معنوں بیں اسلامی ملکت بنانے کی میروج پر کررہ ہے ہیں۔ اور جن کی سیر دوشت خدمات اوراسلامی ننر بعیست کے نفا ذیکے لیے ان کی مساعی جميكة قوم سے پوشيده نہيں ہي

قومرے وہ لوگ ہیں جرجاعت اسلامی سے نمسلک ہیں۔ برلوگ ین اسلام کو دومرے ادبان پرغائب کرنے سے بیے الٹدکی رمغا جرقی کی غرض سے اپنا سب مجھ قربان کرنے سے بی درینے نہیں کرتے اور قدید دبندکی صعوبتیں بجی اس او ہیں بخوشی بردا شعت کرتے ہوئے ٹری نخدہ عیشیا نی سے ہرتکلیفٹ کونوش آ مربوکھ

ہیں۔ سکین برسمتی سے علی نے کوام نے چندایسے مسائل میدا کردستے ہیں جن میں مولانا مودودی کے مسلک کو اہنوں نے غلط ملکہ گرا مکن ٹابت کر دکھانے کی کوشنش کی ہے اورمرعام وخاص کورنتین ولارہے میں کہ مولانا مودودی ایک گرا ہض اور گروہ الل استنت والجاعث سے خارج ہے یہ باہم انتظامات ہی جنہوں نے بہاں کی فصنا دکواسلامی نظام حیات کے قیام کے بیے انتہائی نا ساز گار بنا دیا ہے۔ اور مَعَ لعبِ اسلام طافيين ان اختلافات سيخوب فائرَه المُعَارِي مِن-اس بَا بريريًا صروری معلوم مرتی کروونرں جماعتوں کے مابین جرمسا کی تراعی میں ان کی مقیقت علات مختفتين كى على تحقيقات اورتصر مات كى روشى مين وامنح كرك دكما في مائ ممكن بهے كه اس سے ايك طرف اختاكا فات كى شدت تعتم بروجائے اور دوسرى طر عوامي فانيم تعليم ما فعد طبقه مين ان انتقلافات سے مولانا مورودي كے بارسے ميں ج غلط فهما ل عيل كن عبي أن كا ازاله موجاست

مجے بہ کری دائلہ ہے راہ انہ ہو اگر وی باخر اضاف کا علی جائزہ کی شاعت والے ملتوں میں مزید علا فہ ہمیاں بدا ہوں کیونکہ بہن ما کی کے متعلق دور صافر کے عوامی حدید وی کے نظریات انتہائی نازک ہیں۔ اور بعبن دو مرے مسالی بجائے خود فرسے نازک ہیں۔ اور بعبن دو مرے مسالی بجائے خود فرسے نازک ہیں جن کی تشریح و کو روا حرکے معتوں کے بیش نظر عوام کے ہے مغید نہیں جن کی تشریح ہے جھر چونکا ان قارت کے بیش نظر عوام کے ہے مغید نہیں جائے گری متذکرہ بالا دو گروہ کو کے مابین حالیہ اختاا فالدہ کر کھی ہے اور یہ بات نہا ہے مذری معلوم ہم کی جے کہ ان کی مقیدت واضح کی میائے اس ہے ان کی اشاعت مزدری معلوم ہم کی ہے کہ ان کی اشاعت سے عوام کے ملتوں ہیں مزید کا فیصلہ کر دیا گیا۔ خوانی اس ان کی اشاعت سے عوام کے ملتوں ہیں مزید

نعط فیمیاں پیدا ہوگئی قوان کی تمام ترفرقہ داری ان لوگوں پرعائد ہوگی جوٹھن گروی تعقیبات کی وجہسے بیمسائل عوام سے معاصف لاکومسلاا فول سے درمیان تفرقہ پردا کر رہے ہیں۔اورلوگوں کے دلول میں ایک مسلم جاحت کے مردراہ کے متعلق شکوک ڈیم ہا بیدا کرتے ہیں۔ بیدا کرتے ہیں۔

اعتراضا ست كعرائيرين ايك عرودى وصاحت

ران اخراصات کے متعلق ہیں و و با توں کی وصنا صت حرددی محبّعا ہوں ایک یہ كدان مسأئل كم بارسے بين ميرسے متعلق كوتى مسلمان بجائى اس غلط نہى يا برگمانى مين مثلانه موكرتين في الن كي تشريح مين تعقيب بليدها حمايت اور ياكسي كي بلاج مخالفت سدكام ليام خدا تأبره كمكن دين كيمماطهم تعسب يا اجأزها بت اوريا مخالغنت يرعبى طوزعل كوابني عاقبت كريبطانها لكضؤاك بجدايا بمول مبسطرت كريزاس كاربي كاتبت كه يبرضا والمهمتنا بول كمسيقن ياجاعت كوئمي إس نا برگراه سجول كراس كوتيرا كالإوثيعين فسنكراه تجباكما وتشيك ترتعيث است يسيركوني منبوط نبادن لماكمة مَیں نے اِن مسائل کی تشریحات میں جو کھیمیش کیا ہے ،علمائے عنعتن کے اقوال سے ييش كما ہے۔ اوران كى تصريحات كى دھيجة ميں عيش كياہے۔ اور و تحيران طون سعيش كماسك اس كوم سم كريش كاسب اس من ذكرى اما ترحايت منعو ہے۔اور بنکسی کی بلا وج مخانفت ۔اور ح کھیداس میں مولانا مودودی کی حمایت یا ان کی طرمن سے مدافعت یا ئی مباتی ہے تواس کی وجہ مرمن یہ ہے کہ ان مسائل کی تعیقت یم مجھ اس طوح کی واقع ہم تی ہے کہ اس سکے اقلیا رسے نود بخرد مولانا مودودی کے موتعت كى ممايت اوران كى طوت سے عافعت ما صلى بمكى

علمائے کام سے اپلی میں داور علماء کوام کے ایک خاوم کی مبنیت سے میں اقام علمائے کوام سے درونداند ابیل کام مول حریقے دل سے یہ چاہتے بیں کہ مؤین علمائے کوام سے درونداند ابیل کام مول حدوثر ہے تمام خیرا اسلامی قوائیں پاکستان میں اسلامی نظام میا ہے قائم مول اورونر ہے تمام خیرا اسلامی قوائیں کی مرحم مول ۔ پر فقیقت دوزروش کی طرح اب عیاں ہو چی ہے کہ بہاں کی اندام مولیت کے دیاں اسلامی تنام مولیت کے اندامی کو میں اس بات کے ہے مدوج میرکوئے والوں کومن طرح بی میکن ہوناکی اندام مولیا ہے تا مولی کو می اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے کامرق مزدیا جائے بنا ویا جائے ہے کہ کوشاں میں کواملام کوعی زندگی سے بے دخل کو کے دکھ دیا جائے ایسی ما اس میں ہوا میں کو میا ہے کہ کو کار اسلام کے دکھ دیا جائے ایسی ما اس میں ہوا مولی کی معنوں میں ایسی ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کی خوال کی صغول میں ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں ایسی ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں اس میں ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں اس میں ما است میں یہ امریقینی معلی ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں میں اس میں ہو تھے کہ اگر اسلام کینے قوتیں کی صغول میں میں میں میں ہو تھی میں ہو تھے کہ کہ کو کھا تھی میں ہو تھی میں ہو تھی ہو

ماہم دست وگرباں ہونے کی وجہسے انتشار برسنور رہے تواس کے نتائج مخان اسلام طاقتوں کے حق میں نفع بخش اورخوداسلام میبند فوتوں کے حق میں مصرا وارتہائی خطرناک ثابت ہوں گئے۔ حطرناک ثابت ہوں گئے۔

بندا تیں ان تمام علی ہے کرام سے درد مندا نہاں کا ہوں جوند محمد آئی ہے کے مسائل ہیں جاعت اسلای کے امیر مولانا سیدا بُوالا علی صاحب مودودی سے اختلافت ریجتے ہیں کرفعا را وفت کی نزاکت اورا پینے علیم استان فرائش اور ذخر دار ہوں کوشوس کوتے ہوئے اس فیم کے معمولی اختلافات کونظر انداز کرکے اسلام سے حقیم ترمفا وکی فاطر باہم مل کراسلام ہی کی حفاظت کیجے۔ اور شری نظام کے قیام کا ایم فلک اسلام کے قیام کا ایم فلک میں کہ فیام کے قیام کے قیام کا ایم فلک میں کہ فیام کے قیام کو تا کہ خوا کو کہ کا کہ کے فیام کے قیام کو کھونے کے قیام کے قیام کے قیام کے قیام کے قیام کو کھونے کیا گوئی کے قیام کو کھونے کیا گوئی کھونے کی کھونے کو کھونے کیا گوئی کی کھونے کے کھونے کو کھونے کیا گوئی کے کھونے کیا گوئی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھ

انفرادى كوشعشيں

يدبات أب معزات المي طرح ومن نشبن كريس كم موجود وودا محا و اورس مغرب زده ماحول مين وين فتم الك نفا ذك يد وموشفتين كامياب اورا آوا تأبت بهوسكتي بين جومشتركه معدوج بدكى شكل بين حارى ركمي حابش الفرادي كرششين خواهٔ آپ کی مہوں یا دومسروں کی ، مبرگز کا میاب نہیں ہوسکتیں یس اگر آپ مب خلوص ول سے برما سنے ہیں کرہیاں اسلامی نظام حیات رائے ہو تو آب کے لیے برمنردرى بب كرمزع وقت منالع كيے مغيرلينے بأسمى انتمانا فات كونتم كريے لک يبيث فارم برأب سب صرات جمع بروجايش ادراسلام كوبرمرا فتذار لانع یے کوئی جامع پروگرام نائن کھراس کے معابق مک کر حدوجہ د تروع کریں۔ تب کہیں ماکراتب ایٹے نفسی العین میں کا میاب ہوسکیں گئے۔اوراس کے عبغيرآب بقبن ركميس كرآب كى تمام مبروجبرسنى لاحاصل ا دربغرس كى كوششيں رائیگاں مائیں گی اور کامیابی بالآخرآپ سے حرفیوں کو ہوگی۔ ا دریہ اورک بإكتاني تتت كيديك ايبا الميداورا كم عظيم سائحه بوگاجس كي يُب ننائج ادردورس اثرات سے کوئی می پاکستانی محفوظ نہیں دیہے کا اور زیبا املام کے شعا تریاتی رہ تھیں گئے۔ النرى كذارسش

آخی گزارش می آن صغرات کی فدمت میں کررہا ہوں جوانصا فات کوہوا وینے میں شعب وروز معمودیت رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نوباہ کی مدت میں می انہوں نے ابنا قلی جہاؤ جاری رکھا جس میں جا عیت اسلامی خلامت فانون قرار دینے ملنے کی وجہسے ایک گونزختم ہومکی تنی اوراس کے تنام لیڈرجیوں میں بندکر دینے گئے تھے۔

بيس ندأب كى تمبنوں كاعلم ہے امرندا ب كى عبنوں پركسى كوشب ياجمله كرين كاستى بنيناس كربرام كاست ويستم اورخنين سيدكه اخلافات كو ہوا دینے میں نواہ آپ عدسے زیادہ نیک نمیت کیوں نہروں مگراس کے نمایج ببر صورت واسلام اورسلما نو ل سے حق میں مجموعی محافظ سے مغیرتہیں ملکم صفری برآ مدیجی امداس سع ببرحال اسلام اورسمانوں كانقسان بي نقصان سے مذكر فائزه اس وتمت مك مين دور مريكي بببت سيمسألي بي جرآب مضرات كمماج توجر بين اورآب كامفيدا وزمتى كوششول كامېترن مصرمت بوسكت ببر أن ب أب صنرات كالمعيرى مدوجهدكا مياب اور إرآ ورهي برسكتي سيستوكيا بربهتر ندمو كاكدآب اين صدوجيدا وركوشعشون كالمن انخىلافات كوموا دينف كربجا اً أن مباكل كى طرحت بجيروس اوريورى قوم كى طرحت بسي شكرية كيمستى تأبت يول خداهوالذی ا دین به عند انتک وتکل امریم ما نوی ـ

محدثوسف کا ن الندلهٔ ۲۹ ریمب سنخشستاریم مِنْم التَّدَانُرَّمُنِ الْرَّصْيِم ط ويترور الرَّمِن الرَّ

حَسَامِدًا وَّمُصَيِّبًا

### مقدمة في الاصول المسلمة فيما بين العلماء

کتب کا موضوع اگرچ نزاعی مسائل ہیں گرئیں جا بہتا ہوں کہ ان سے بیدہ تعکم کے عنوان سے بیدہ تعکم ہیں اکر آگے کے عنوان سے مختصراً وہ اصول بیان کروں چھلاتے امت کے ابیدی تم ہیں اکر آگے مباکل کے بارسے میں مجھے رائے تعاقم مباکل کے بارسے میں مجھے رائے تعاقم کرنے میں وہ تی کہ اسائل میں مواہ نا کرنے میں وہ تی کہ اسائل میں مواہ نا موق تا کہ معلک کو طاء نے جھے آمائی سے وہ یہ مجھ سکے کہ ان مسائل میں مواہ نا موق تا کہ مسلک کو طاء نے جھے گراہ کی قرارہ یا ہے وہ کیاں کہ مسیح ہے۔

<u>م</u>سِل اوّل

ميزان البرايروالصنالالة

جرادگرامبول تربعیت سے وافعیت رکھتے ہیں۔ دواس بات کو بجب انت ہیں کہ ہدایت اور گرائی کے بیے تربعیت اور علائے تربعیت نے جمعیاد مقرر کیا ہے وہ حرف یہ ہے کہ کاب القداویسنت رسول میں جراحکام منصوص ہوں باجن پر پُری امت کا اجاع ہو یکا ہو کوئی شخص یا جاعت اگر دیدہ وافستہ اپنے لیے ان کے خلاف کوئی مسلک اور فرہ ب ایجا دکرے بیا اپنے لیے ال کے خلاف را جمل تجریز کردے ترای کا نام گراہی ہے۔ یہ وہ اصل اور قانون ہے جوسف م مى لى ين كے مجدسے نے کرآج تک برابرتمام ابل است کے مابین سمّی میلااً یا ہے۔ اور اسی کے تحست انہوں نے خوارج معتنزلہ پنتیعہ اورد ومرسے فِرْق باطلہ کو گراہ قرار

#### اصل دوم

ووسرام فكم اصل علماء كمه ابن بيني سعه برميلا آراس كرفروى مسأل بي لكر كوئى عالم تشرعى ولة لى منا يرجم ورك ونيصيف كے خلافت راست وسے تربہ ترعاً نامیا تز بیں ہے ۔۔۔ اس کے تحت بہت سے فروعی مسائل بی بی بی بی افرار ابعار مبراکب ای نے کمی زکسی مشاری حبور سے اختلات کیا ہیںے -اورکسی نے اس کو ناما كزنبين كباسي اما دميث اورمقدى عبسوط كما بس السقىم كاختلافات س بحری فری ہیں۔ شر*وح مدمیث ہیں ہی* اس کی بہت سی مشالیں ال سکتی ہیں ۔انمڈادیم كحدعلاوه أن كم مغلّدين على وا ورا تباع مين مصيمي ايسه على وكبرست طبية برحبرن نے والکی بنا پر نرصرت اپنے امام سے ملکھ جہود سے بھی اختلافت کیا ہے۔ اور برط زعلى ملعث وخلعت مسي كالتيوه رايس

#### اصل سوم

الترجيح بالدلائل تخففتن علمائے اتمث نے ریمی سیم کماہے کہ جس طرح کمنی فتہی اورفری

مسئد میں جہور کے واکل کی با پر اختلات کیا جاسکتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئد میں اگر اسکے مسئلہ میں اگر کے خدھیہ سے ان مسئلہ میں اورائی کے مسئلہ نے افوال میں تو دائیل کے خدھیہ سے ان الدیسے متن عالم کے سے بعض و دوسرے افوال پر ترجیح می وی جاسکتی ہے۔ اورائی میں تا جائے ہیں ہے مسئلہ میں اندان کی مساوت ہے۔ جبور نا نا جائز نہیں میکہ جائز امرہے۔ بشرط کیروی میں ان میں تا نظر نہ ہو۔ بیمی وہ سنگم رکھنا ہوا ورعای نے ہو۔ نیز حوا بین نفس کی ہروی میں اس میں تا نظر نہ ہو۔ بیمی وہ سنگم اسکوا ورعای نے ہو۔ نیز حوا بین نفس کی ہروی میں اس میں تا نظر نہ ہو۔ بیمی وہ سنگم اسکوال کی مسئلہ ہے۔ است میں میں تا میں تا نظر نہ ہو۔ بیمی وہ سنگم اسکوال ہے۔ است میں درآ مدکر تے ہیں آئے ہیں۔ بیمانی تو میں آئے گئی۔ اسکول ہے۔ میں ہو میں تا میں کی تو میں آئے گئی۔

اصل جبام

ردام بل ال العسیر
اصول مستری سے چرت اصل یہ ہے کہ جب می قابل اور نظم سے کی مسئلہ

میں دور مرک افرال منقول ہوں ایک فران بہم برجی بی متعدد معانی کے احمالا

اسے جائے ہوں ۔ اور دوسرا منقسل اور غشر مرد توقاعدہ یہ مقر کیا گیا ہے کہ بہم
اور عمسل قبل کوا بسے معنی برجی کی جائے ہی کی ودسری میکر نفعیل کی گئی ہو
اور اس معن کے خلاف دوسرے معانی پر برگڑ حمل نہیں کی جائے گا تا کہ ایک
مشکم کے کلی میں بلاوج بخالفت اور نعارض لازم ندائے۔ بہمی ایک اصل ہے
جرفصوص اور آیا ہے قرآنیہ سے بھراصت ٹابت ہے۔ اس کی تشریع صفت الانبراء
کوشل میں آئے گی اور فرائ کرم ہی اس کا نبوت بہتے۔ اس کی تشریع صفت الانبراء

#### م تنخب اسل: م

الاحتيا دفيمالامخلص فبيمن لاحتيا و زندكى سك واقعات اورساك مين أكركوتى واقعدا ومستدابها بيش آجائے جس کے بیے تربعیت کے منصوص اسکام میک ٹی مربع کان کرنا ہوا ور زمجتین كسراجتها وابنت اورنظا مهاستة نفدين كرنى اجتها دى كم لمنا بوتواس وفت مختفير والمائد امستن كمي بيريا تزييب كراس وافعدا ومشلدكا كومعلوم كرني كيج اجتبادكرى اوراصول شريعيت كے مطابق اس كے بيے نصوص سے يا اصول شرمعيت سيراجها واوراشنياط سيء ودبعه كوفي كممشنبط كرس بهجي اكمالهي مزوديت سيرو برزاني من افيامت المست كويين اسكى بيدا ورج اجتباده امتناط كے بغیر سرگزاوری نہیں ہوستی اور شاس سے کوئی معقول آ دی ابھار كرسكنا بيد يميزكمه اسلام سكركمال، ووام اوريمدگير سيسفكالازي تعاضابي كرايس واقعات بس اجتبا وكوماكزركما ملت -

### ملانا مودى راغداضا ب كاعلمى حائزه موما مووى رين عماضات كاعلمى حائزه حصته اقل

اس مل میں سلمانوں کی تبستی سے دین کمبقوں اور نرسی صلفوں میں جند و وی مرکے مسألی برع صدر دانہ سے اسمی نزاعات اور محبکوسے بریا بین جس سے عام مسلمان اورخود ندمبي صلف بمي خدن فسم كي دمني شكش او رفكري انتشارين ا ہو گئے با معام نہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا رہی رہے گی ۔ آج کے بُرِفتن دَور مِس جيه برطرون سنده وين اسلام " پرجھ كيے جا رہے ہيں ۔ اور مختلف تسم كے فتنے سراتهار بيدي -كونى ختم نبوت كالمنكرم - اوركونى فتنشر الكارمديث كاعلمرار ہے بیض مغربی تہذیب پرولفیتہ موسے میں اور معن کو ما ڈہ پرستی پرشد مراصار ہے۔ غرض ہے کہ اس مک میں ایک وین اسلام ہی وہ دین ہے جو مرضم کے فتنوں مِن كَمرًا بِرُواسِهِ الركبين بعي أسه كوفى راسته وكها في نبيب وتيا جس سعدوه متنول کے درمیان سے نکل کرآرام اوراحمینان کا سانس سے اورجہ مک اس کے نام ہر ماصل کیا گیاہے، اس کے منعسب آفتدار برانی حکمرانی کا پرچم لبرائے۔ ایسی حا<sup>مث</sup> میں مناسب بلکہ سخت صروری تھا بحرتمام فرق اسلامیہ باہم کی کرمننفقہ طور پر

اسلام كى حفاظت كا أمنظام كرت دا ورايس كه تمام فروى عبرون اوززاعات كوختم كرسك اصل دين كومضبوطى مصع تغلب ريحت اورا يبضط زهمل سعه باطل بريت طأفتون يربيضينت واضح كردسية كريم اكرجي الكرينيمسا كلسسمه اختلات كاويجب فروغى مسألى مين ايك وومرست سے اختلات دائے رکھتے ہیں بگر حب بھاری شرکہ مناع دین برکوئی وشمن حمله آ ورم و اسب تویم مسب اس کے خلا وے بنیان مرصوص بن كربرما وإس سے المنامی جانتے ہیں اور اپنی مشترک مناع دین کی حفاظت بھی کرسکتے ہیں۔اور باہی اتحاد واتفاق سے بہ ثابت کرکے دکھاتے کہ آج سے تفرسًا جِيده سوسال بيلي وَاعْتَصِمُوا يَجَبُلِ اللهِ حَبِيعًا وَلَا تَعْرَفُوا كَا جوسبن بهب طرحا ما كما تما آج يمي وه بهارس سينون بي اجمي طرح محفوظ ب اوردل و ماغ سے اس کے نغوش مسی نہیں حکے ہیں۔ مگر شوی قسمت! که مهارست دینی صلف اور نرسی طبیقداینی خاند حنگی سید

گرشوی قسمت اکه مجارے دین صفح اور ندمبی طبقے اپنی خانہ جنگی سے

زصهت نہیں پانے ہیں نودوسرے بیرونی دشمنوں کا مقابلہ س طرح کرسکیں گے اور دین کی حفاظت کس طرح ہوسکے گئے

اور دین کی حفاظت کس طرح کرسکیں گئے ؟ اور دین کی حفاظت کس طرح ہوسکے گئے

سیسے بڑی صیبیت یہ ہے کہ بیر حضرات اپنی باہمی خانہ حبکی بین شب وروز معرف
ریجے مرکز نہیں دیکھتے کہ جس خاطب کی ہم قیادت کر رہے ہیں اس پر کوئی دشمن

عملہ آور تو مبنی ہے ۔ ایس واو زن نے تیجے سے جملہ کرکے خاطبہ کا سامان ترمنیں
ویٹ میا یا کسی شیطان جن وائس نے قاطعے کے عقائم ۔ اعمال اور اخلاق پر ڈواکہ تو

مہنیں ڈوالا ہے ؟ ایسی باتوں کی طرف اقدل تو ان صفرات کا دھیاں می نہیں جاتا

اورکمی جانا بھی ہے تو مہت کم جکہ برائے نام۔

یہی وجہ ہے کہ تی صلی نوں کے ختلف طبقات میں عیسائیت بھی اونی فراہت کے بغیر نرقی کے منازل مطرکرتی میلی جارہی ہے۔ اور مزدا نیت اور انکا رحد بث کا فتنہ بھی ممل نوں میں بڑی نیزی سے جیسل رہا ہے۔ اور دہرات والحا دہر تنی بھی زدر کم ٹر رہم ہے۔ ایسی حالت میں دین کے نگہا نوں اور فر رہب کے بامیانوں کی رہا نہ جگی قابل افسوس نہیں تو اور کیا ہے جا کہ رکٹے بڑنگا ہ طوا کیے اور اس سے لینے کے بیات آ موز میں حاصل کھیے ورنہ آنے والی نسیس آپ کو مجمی معامن نہیں کرنگی۔ اختالات کی حادود

اس بن شک بنبن کداسال نے فروی تھے کے مالی بی اختلات دائے کے بیائی نشر کھ دی ہے اور اختلاف کی مودک اُسے برواشت بی کیا ہے ہی وج ہے کہ وائر واسلام کے اندر دین کے متعددا کی عظام کی طرف منسوب متعدد عتی متعددا کی عظام کی طرف منسوب متعدد عتی متعدد ان معظام کی طرف منسوب متعدد عتی متعدد عتی انداز دیں ہے باہمی اختلافات ہی ہے بیدا ہوگئے ہیں۔ نگر اس بات کی اجازت اسلام کمی کرمی نہیں دینا کہ فروعیات میں باہمی اختلافات کو اپنی حد ووسے آگر برحا کرایک ووسے کی تفسیق ، میں باہمی اختلافات کو اپنی حد ووسے آگر برحا کرایک ووسے کی تفسیق ، تفسیل اور تکفیر کا فروعیات کی بنیا ویرایک ووسے کے خلاف ایسی فروعیات کی بنیا ویرایک ووسے کے خلاف ایسی فروعیات کی بنیا ویرایک ووسے کے خلاف ایسی فروعیات کی بنیا ویرایک ووسے برکھی ختی نہ ہو یا خود دین اور ابل دین دونوں کے بیے تبای کا باحث سے اس برکھی میں اسے برکھی ختی نہ ہو یا خود دین اور ابل دین دونوں کے بیے تبایی کا باحث سے اس برکھی میں اسے براہمی واسے براہا ہیں وہ دیں دونوں کے بیے تبایی کا باحث سے اس برکھی میں اسے براہمی وہ براہات ہے ہیں :

وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْتُنُوا وَتَذَهُ مَنَ بِرِيكُكُمُ السي عَلَا مَعَ مُرْدو

ورنه نرول سنویک اورنمهاری مبوا اکھر جاستے گی ہے ایک اور حکر ارشاد ہے:۔

وَلَا مَنْكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَغَرَّفُوا وَاخْتَكُفُوا مِنْ نَعُومًا جَانِهُمُ اللهُ ال

موجوده وكوريس اسلام المسلما نول كصيفي تنبث مجوعي ويني اورساسي د ونول محاظرسے چوسب سے زیا دہ تعمان دہ اختلات میے وہ وہی انخلات سے ج معبن علماء اورمجاحت اسلامی سے امیرمولا کا متبدا کرالاعلیٰ صاحب مودودی کے لم بين جيداليسے مساكل ميں بيدا مؤاسيے جن كى حيثيب ان علىسنے كرام كے نزد كم امعولى مسأل كى بيد، حالا كمه ان ميرسے اكثرمساكل فروعى بين جواصلاً اس فابل ننبين كمرانبين احسولي مسأل بمن شمارك ماست مربعين صزات بمن جزحوا ومخواه انہیں اصولی مسائل بنانے کی سی لاصاصل کر رہے ہیں ۔اورج مسائل ان ہم سے امبولى بن ان مين مولانا مودودي كامسلك ابل السنست والجاعث كيمسلك کے مرم و خلاف نہیں ہے ۔ ایکن حفرات علیہ ہے کوام بیں جومولانا مودودی ہ بلادج بدالزام تكارس بي كدان مسائل بس مولانا كامسك ابل بسنست الجا کے مسکے کے متا لعت ہے ۔۔۔۔۔ بیس تے جہان کے مولانا مودودی كى تصانيف كامطالع كياب - اس سے توبى اس تنيج رپہنچا بيوں كرامى الى میں سے کسی ایک مسسئلہ میں مجی مولانا نے اسپے بیے عام اہل السنت والجا غز كم مسلك سے علیمہ كوئى مسلك ايجا دنہيں كيا ہے عكہ مولا مامودوی كى تمام فكرى اوعملى عبروج بمرك بعي شام إه مي مسلك إلى السنتروا فجاعت يج لين مسائل بي بعض علمائے كرام نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ا خذا من ظام *رکیسک*موادا مودودی کی وات کو برت بالامنت اودمودولیس بنایهج ان سب كوتمين في الاستنبعاب ويجعا اور فيرها من بجير العب كالمعلى ذخيران سے ان کا انعباق تھی کیا ہے۔ بالا توجن نبجہ بربہبت فور وفکرسے بعد ہم بہخاموں وہ یبی ہے کہ ان مما کل بیں سے اکثر کے بارسے میں مولانا مودودی کی علی تعنی سلمت كي على تخليفات كير عين مطابق مب العين مسائل من أكر حيران كاعلى تحقيق القبا راستے جہوًرکی علی تعین ا دراجتہا وی راست سے مختلفت میں۔ مگراس ک<sup>رکیانت</sup> پ مضبوط ا ورقوی لاکلی بی سا ورواه کی بنا برجبوری راستسسطی مسال می اخلامت كرناكونى نى يات نېپىر-نەاس اخلامت كونترغى ولاكى كى بنيا دېرناما يا فسق بأكراسي با خروج الأكروه الى استنت والجاعث قرارويا ماستا يجد عك برط زعل مهنشه على سترى كاشبوه رباب \_ مَي ما نها مول كرول مي و تن مهال ان کی نشریحات سے ساتغد ذکر کروں جزنزاعی مسائل فرار دیسیے گئے بن - ان سب كولمن دوحصول لم تقسيم كرول كالميلي صدين وه مسأل ذكركم وا بخاصولى مسأل كے ام سے مشہور میں۔ اورووسرے صندیں وہ مسائل ذكر كيے ما میں گے ج فروی فرار دیتے گئے ہیں۔

## باب اوّل

# مستلة عصمة الأبياء للم المسلم

وامعولى مسأكل بين مصيبها نزاحى مشلة مشاعهمة الانبياء يب إس مشله بین موادنا مودوی برجوان معائدگیا گیاسیداس کی نبیا و تغیریات ج م کی ا بمسعبادت برديمي ممي بسير ومنمنا حفرت وا ووعليداتسادم كي قصته كي تشريح بين مولانا في ودي كل سبع-اس عميارت كيديش نظرمولانا برر الذم تكاماك ب كم وقصمت الانبياميك فألى نبي عكمتكمين - اورحفرات الجماءعليم التكام كومولانا مومعومث كنابهول سيمعصوم نبين بمكر لمؤثث باختربي يوكمه يمشكه اكب امولى مشكرسي ص كمنتعلق تمام الم السنة والجاعز "كاعبه اورمسلك بمنشد سعيروا سي كرمعزات انبياء فليهم السّلام كنا بول معتطى طوربرمصوم بس اورمولانا مودودى استصمعت كي فألى نبس بي - لبذا ومعه ای جاعت کے اہل السنندوالجاعة کے گروہ سے خارج ہیں ا فبل اس کے کہم بروامنے کریں کہ اصل معاملہ کی حقیقت کیا ہے عزوں معلوم مرداب كرعلماست ابل السنست والجماعيت كالمختمضيغات كى دوشنى ينهكر عصمت الابمياء کی مختفرنشرع میش کریں پھراس کی روشنی میں یہ و کھا تیں کہ آیا تغبیات کی غرکرده عبادیت میں کوئی البی چنر افی مجاتی ہے جومسلک اہل المستست الجما المنت الجما المنت الجما المحا الجماعت کے خلات ہے۔ با تعبیات کی عبارت میں جو محبر میٹن کیا گیا ہے وہ بعبنہ وی کی جہ ہے جو آتے کہ ممام اہل المستند والجماعت تسعیم کرتے چلے آسے ہیں۔ مسلے کی مختصر تشریح

الما استنت واتجاعت اس بات پرتو با مکامتنی بی کرحزات انبیاعلیم استام معقوم بی اور عصمت ان کی مخصوص خت جے جس میں اُن کے ساتھ دوسرا کو کی فرد نیٹر نزر کریے نہیں ہے۔ اس بارے میں اُن کے ما بین داور المیں نہیں ہیں۔ بلکم سب ایک فیصلہ برستین میں کرعصمت بلاکسی شرکت نجیرے انبیاعلیم السّالیم میزرے مدید میں میں م

کی مخصوص منفت ہے۔ کی مخصوص منت کی تفصیلات میں آن کے امین انفاق نہیں یا ماجا نا یعنی جن

چروں سے انبیا علیم انسلام کے بیے صمیت تا بت ہے اور اُن سے وہ صوم ہیں ، اُن میں اُن کے ما بین اختلات یا یا جا تا ہے ہے کہ کے حقیقت کو آسا فی کے ساتھ سمجھنے کے بیے صروری ہے کہ اُن تمام جیڑوں کو تفسیلا ذکر کیا جائے جن کے

ساتف عصمت انبیاء کا تعلق بردسکتا ہے۔ اس طرح مشکہ کے تمام محملہ شعق کی پُری دضا صت برجاستے گی اوربراکی شن کا انگ انگ کا محملے مجامعی معلی مجرمیاری کا پُری دضا صت برجاستے گی اوربراکی شن کا انگ انگ کا محملے مجملے میں معلی مجرمیاری کا

عصمت کی دوسیں

جن جزول کے ساتھ عصمت کا تعلق ہے وہ چرکہ دوسموں بہنفتہ ہیں۔ ایک معاصی ہیں۔ اور دوسری زلات بھنی نغزشیں، اس ہے ان کے اعتبار سے عصمت کی بمی دوسمیں ہیں۔ ایک فسم عصمت ہے معاصی اورکٹا ہوں سے لور و دسری معصمت سیمنر آنات اور نغرشوں سے۔ دیل میں دونون موں کو باترتیب بیان کیاجا ناسیے ۔

عصمت عن المعاصى ب<sup>و</sup>كنا بهد سيحصمت "-

مندرخ بالا وقیموں میں سے بہائی تم عسمت ہے گا ہوں سے ، چو کاسی بی معاصی اور گنا ہوں سے ، چو کاسی بی معاصی اور گنا ہوں کے نوش اور اختلاف سے مختلف نسیں بن مانی ہیں جو احکام کے اعتبارسے ایک وور سے مختلف ہیں اس لیے ویل کے مسطور میں ہم مسب کو اگف انگ ایک اینے احکام کے ساتھ ذکر کرنے ہیں ۔ رعصمت عمل انکھ روا لگذب ایک اینے احکام کے ساتھ ذکر کرنے ہیں ۔ رعصمت عمل انکھ روا لگذب ایک خراور حبوط سے عصمت

اس بارے بی علائے منعین نے اپنی تصانیف بیں جرمضا بین بھراحت

بیان کیے ہیں۔ ان کے مطاقی الی السفت والجاعت کا فرہب یمعلی ہوا

ہے کہ بعدا زمینت انبیا علیم التلام کفرا ورجبوٹ بالانفاق معصوم ہیں۔
خواہ قصدا ہو ماسہ واوخطاً ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقعہ حب انباعلیم

السّلام منصب رسالت اورمقام نبوت پر فائز ہوجائے ہیں تو بحرکی عالت

بیں جی بحق ان سے کفر سرز دنہیں ہوسکنا۔ احد نہ تبلیغ دین، یاکسی دو سرے معالمہ

میں وہ جوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ وہ عصمت ہے جونمام الی السنت والجاعت

میں وہ جوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ وہ عصمت ہے جونمام الی السنت والجاعت

کے نزد کی بالاتفاق انبیا علیم السّلام کے بیاتی است ہے اورسی عالم کا اس بی

رہے کفرادرکڈرب کے علاوہ دومری سم کے معاصی ، بوکیا را وصغا ٹرکے قبیل سے بیں قوان کے بارسے ہیں علمائے تفقین نے جنعصیل بیان کی ہے وہ میے

دیل ہے: عصمت عن سائرالکیا رُعِداً دعصمت عدّا جلہ کما ترسے"

کفراورکذب کے علاوہ بجربہ وگاہ اورمعاصی ہیں۔ ان کے بارسے پی تھفین علیء کا غرب بہب کہ بہربہ وگناہ بھی انبیاء علیم اسلام سے عمداً اورتصداً مزدنہیں بوسکتے۔ بلک کفراور کذب کی طرح ان سے بھی وہ معصوم ہیں۔ عقامر سبیر آلوگ آبت فیعنی آدہ رقبہ فی تحقیٰ کی نفسبر میں عصبیان آدم بہرکام کرتے ہوئے تحرر فراتے ہیں:

ظاهر الانه بدل على إن ما وقع منه كان من الكبا سُوهو المفهوم من كلام الامام في ان كان صدور و بعد البعثة تعمد المن غيرنيان ولاتأويل الشكل على ما أنفق عليه المحققون من الا نمة المنتقنين من وجوب عصمة الا نبياء بعدا لبعثة عن صدور مثل دالك منه معلى ذالك الوجه العروب المائي، من الاستاء المعالية عن صدور مثل دالك منه معلى ذالك الوجه العروب المعانى، من المام المعانى منه معلى ذالك الوجه العروب المعانى، من المعانى منه المعانى المعانى منه المعانى منه المعانى منه المعانى الم

ر ناابرایت اس بات پردلالت کرا ہے کدا دم سے جو کھی سرند بڑاتھا مہ کبیرہ گنا ہوں میں سے تھا بہی بات الم مرازی کے کلام سے سمجی مباتی ہے ۔ بس اگراس کا معدور بعدا زبینت حضرت اوم سے عما نسیان اور اور بل سے بغیر مئوا ہو تو یہ اس بنا پرشکل موکا کہ علامے تعقین اورائی منتقین اس بات پر تنفق ہیں کہ بعدا زبینت عمداً معدور کما اسے

انبيا ومليم السلام معسوم بس اوران فيم كے صندوركما ترسع أن كى عصمت واجب اورمزوري سيعن علامه سيراكس تفايني اس عبارت بي على معنعين اوراكم منعنين كا ندمهب معامت طور بربربان كيا ہے كہ دہ مسب كے مسب اس بانت برمنعت بي كربعدا زبعبت إبباعليهم اتسلام مص كما مرعدا مرزونهب بوسكة اوران س و د نغنی طوربرمعصوم بیں -عصمت عن الكسب الرسهوًا « سپوا معدورکیا ترسیعصمت" مسهوا وخطأ صدورك ترمن اكرج علما وأبس من منقعت بوسق بن مرير مختاراس بمي بمي سيسكراس طرح كے مسدودكبا ترسيمي انبيا عليم السّلام معصوم بن - اگرجه اکثر علما دسموًا وخطأ عدد و رکما ترسے انبیا دکومسوم منبق ما نظیر اس مارے میں علامر آلوسی تے اپنی مقبق اس طرح میش کی ہے:۔ وان كان صدود بعدالبعثة سهواً اشكل ايضًا عند ﴾ يعف دون بعض مقد قال عضد الملة في المواقف ال الاكترين جوزواصدورالكبيرة ماعداالكغومالكذب سعوا وعلى سبسل الخطأ منهع وقال العلامة الشريب المخاد (خلاف الدرج ١٩٥١ صيك)

مع اوراگرا وم سے اس کا معدور بعدا زیعبشت سیوًا بڑوا ہو توہی معین کے نزدیب مشکل اس تیا پر مرکا کہ عضدا کملتہ نے موانعت بی یرتفری کی ہے کہ کفراورکذب سے اسوا ودمرے کا ترکامیدورا گرم انبار ملیم انسلام سے سہوا اورضا اکٹرکے نزد کی جا نزہے مگرعلام میرسیڈ تر نویٹ نے نرمہب مختاریہ قرار و بلہے کہ اس طرح کا صدور کیا کر میرسیڈ تر نویٹ نے نرمہب مختاریہ قرار و بلہے کہ اس طرح کا صدور کیا گر میں ان سے جا نرمہیں ہے۔

سیزمندنے آگریہاس کونمنآدسے فلات فرادد باہے گھراکھ مملاکہ کومی کسی تعقیقت اس دجہسے کہ انہوں نے اپنے اس مقیدسے کا اعلان کیا ہے کہ سہواوڈ طاکی صورت میں انبیا ملیم اسّلام سے کبیرہ گنا ہوں کا صعفی ما فریسے ۔ اوداس طرح کے صد درکہا کرسے وہ معصوم نہیں ہیں" اہل استنت والجماحات کے گروہ ہے تاہے

تسعیم نبس کی ہے۔ گرافسوس اکر آج کے منوی وُودی مرمن نغرش کی نسیست ا ایک دورے کو اسلام کے دائرے سے نکامنے کی کوششش کی جا رہی ہے۔ لودیات

> بیہ کراس کردین کرہترین فارمت تعمیر کمیاجا آجے۔۔ فان کنت لا تدری فیتلک مصیبیة

وانكنت تدرى فالمصيسة اعظم

عصمت عن لصغائر ويغفس لمصمست عن انكبا تركيمنعلى تمي ربيهم يغاثر ! توان كامعاط كمامُ سع ذرامختعن سبع بهال بالانغاق برجائز تسيم كأكباب كدانبيا عليم استلام سبوا وخطأ صفا ترسرر دسوسکتے ہیں۔البتہ مخفقین کے نرویک بیضروری ہے کہ اس برانبي متنبه كما ماست اوم خانب التدانيس اس باست كام كما ماست كريري مجعدآب سيرمرز دبؤاس ازقسم خطاا درازنوع مغزش بوء فابل انباع بركز نہیں ہے تاکہ میری امست ایک ایسے فعل میں بی کا اتباع نذریدے جو فابل اتباع نہس ہے۔ راع محداً صغائر کامسکور، تواس کے بارسے میں اگرچہ انتظاف مزورہے تكرجه بيركت بي كران سن عداً بي مىغا ترمرز دم وسكت بي - بشرط يكر وصيران نه مول عقامه آلوسی اس بارسی می این تخیق اس طرح پیش کرتے ہیں -و ذهب كثيراني ان ما وقع من ادم صغيرة والام عليه حتين فان الصغائرالغيرالمنتعرة بالمغسة يحوز

مدورها منه عرصد البعد البعثة عند المعهور علما ذكرة العلامة الثانى في شرح العقائد ويجين صدورها سهوا بالاتفاق لكن المحققين النوطوا العرورها المحقين النوطوا العرورها المعانى ١٩٢٥ مرده المعانى ١٩٢٥ مرده النابية وإعليه في نتيجهوا العروره المعانى ١٩١٥ مردد النابية واعليه في نتيج المحاردة المرابية المرابية المحرمة المرابية المرابية

براتما و معنبره تفاساس ما طیسیمعا ملههل اس با پرسپ کر مهرورک زدیب بعداز بعثت امیا علیم استام سے ایسے صغائر

عمرًا مرزد بوسكت بس يخسيس ا فعال نه موں - خيا نجه علّام دنغه زانی رحد التدعليه نے تمرح عقا تریں اس کوبھراصت وکرکیا ہے۔ ريا سبرًا صدُورصغارً! توبريا لانفاق ماكزيه -البنتهمنين ك زديب مزورى بيدكرانبيا عليهم السلام كواس ريستنبركيا ملت "ناكروه اس سے آگاه ویں " ينى نى كى زندگى يونكه امّىت كىدىيداسوة مسندكى جنيبت ركھتى ہے اس ليه مزورى ب كرانباء عليهم اسلام كوبوقت صدورصفا فرننبيد اكرنغرسو مين أسب إعليهم التلام كالتباع لأزم لأكست غركوره عبارست كا ماحسل وسعبارت بمي علامرسيدا ويئ فيصغا تركد بارسيدي علمائد اتست بوغابهب ببان تييبي اس كا حاصل بيني كرومنغا ترضيس انعال كي تبيل سے بول أن الما المسبب يا عليم السلام مص مندور عداً اختلافي مشله ب يعين ال جائز نبي ماننته بي ينكن مبور من يمن كريه جائزيد اور يعمست كريدخاني ہے۔ ریاصغا تر کا صد وسہوًا وخطأ ، توبہ بالانفاق جا ترہیے۔ اورکسی کا اس می اخلاف منقول بني سير البنة مختفين على دك نزديك بي منرورى سيركمعنا أر كرمد وررانهي من مانب الترتنبيسط - ناكداتست فعل لغزش مين ني ك

بحث کی ابتدا میں عصمت کی وقیصیں بیان کی گئی تھیں، ایک عصمت عن لمو

اتباع سيعفوظ دسي

ا ورود مری صمعت عن الزقات بهان کمسیم می تعنی بان کی گئی بیعصمت کی بہان مسیم میں تعنی بان کی گئی بیعصمت کی بہائ بہائی مسیم سے متعلق تنمی جو صمعت عن المعامی کے نام سے وکر کی گئی ہے۔ آگے عممت عن الزلات کی تعنیب کم بیش کی جاتی ہے جو صمعت کی انبدائی وقیسموں میں سے دو مدی تسمید کے در مدی تسمید کے در مدی تسمید سے در مدی تس

رد مرق میرسی از الم معرات کی تصانیعت بین بو محقی تفصیدات متی برنه ب مرم دلی میں وردے کرتے ہیں :-

عصمت عن الزلات

«لغرشوں سے عصمیت *"* 

زيَّت ، ايك و في الفظيم يحس كم معنے لغرش كي بي - اور لغزشوں سے انبها عليهم الشلام كعصمت كمنتعلق المصلحيث ندبب المالسنت والجاعث كى جۇنشرىكى كىسىداس كامامىل اورخلامىدورى دىل سى-تقريبا تمام الم استنت والجاحت اس بات يرتنفن بي كرزالت ادر لغرشول سے انبیا علیم السلام معصوم اورمغوظ بنیں بن - آن سے نه صوت برکہ لمغزشين مسرز دمبوسكتي بين ميكه ان كسدا فعال بين ميدمغزشين موجو ديمي بين - بياكب اليبافيعيل بيدس بزنمام إلى السنيت والجاعت متنفن نظرآت بير-اوكيركا يى اس بي اخلات منغول نيس سيد . زلات او دنغرشوں كم منعلق اگرعلماء کا کوئی اختلامت سے۔ نووہ صرمت ووباتوں میں ہے۔ بہی بات پیسے کہ آیا تغزشون مرتفظ زقت كالطلاق كباماسة كابراس كمسيعة نأذباء ترك لأثنل كى اصطلاح استعال كى جائے گى ۽ دومرى بات بيسيے كدا يا بيزلات اونغريب منا تربی سے بیں۔ بارم عامر میں واخل نہیں بیں یکن دونوں گروہ اس بات پرننفق بیں کرزلات اجبا علیم اسسام کے انعال میں پاشے جانے میں اور ان سے دہ معموم نہیں ہیں۔ اس بارے میں دونین علمائے امسول کی تھری کا ملاحظہ فرا مئی :۔

علاست احتول كى تصريحات

اصول فقه کے علماء نے اپنی ان نصائب میں زلات البیاعیہ اسلا کے متعلق پر نصری میں کہ ان کے افعال میں زلات اور نغرشیں بائی مباتی بیں اور ان سے وہ معموم اور محفوظ نہیں ہیں۔ علا مرعب العزیز بجاری نے اپنی مشہور تصنیعت غانبہ انتحقیق ترم رہ الحسامی میں شارمنعلقہ کے بارسے بین حریر

انه مرعه موامن الكبائر عندعامة العلماء والمسلمة ومن الصغائر عند اصعابنا خلافا ليعمن الانتاعية وات لعرب عمدوا من الزلات - اه رج امل ۱۹۱۸

رد الجبار علیم اسلام کرائرسے عام علی ما ورسلما نور کے نزید معصوم اور محفوظ بین اسی طرح صفائر سے بھی ہارسے انگروا منا ، معصوم اور محفوظ بین اسی طرح صفائر سے بی ہارسے انگروا منا ، کے نزد کرب معصوم بین ۔ اگر جو بعض اشاع و اس کے خلاف بین اور نزا تن سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ نزا تن سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق میں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق معصوم بینیں بین ہے ۔ ان سے تو بالانغاق میں ہے ۔

چونکه زقات پرمخفنین کے نزدیک انبیا علیم انسام کوننبہ عنی حزوری ہے۔ اس بیے علّامہ موصوب سے آگے میل کرمہ نصر کیے بھی فرا دی کہ:۔

والزلة لأغلواعن اتتران ببيان انعازلة اماعن الفاعلكقوله تعانى الخباراعت موسى عليه السلامين وكزالقبطى تقتله وهذامن عمل الشبطن واومن الله تعالى كما قال عزوجل وعصلي آدم ديسه نغوى احداث ا دمنی سے جب زقت سرز دم وجائے تواس کے متعلق بروضا<sup>ست</sup> مزوری مِوگی که برکام بغزش ہے "خواہ یہ دیشا بھت تودفاعل کی فر مسهمو بمبساكه حضرت موسئ عليه انسلام نيقتى فنطى كرموقع بينود يروضاصت فراني كدم بيركام شيطان كاسبت برياب وضاصت الثر تعانى كى طرون سے برجیسیا كر نغرش آدم كے بارسے میں المقد نے بر وضاصت فرمانی کر آدم نے نا فرانی کی میس خطا کار تغیرسے " درس نطاعی کی مشہور و معروت کا ب الحسامی میں می رہ تصری کی محى بيه كرا نبيا معليهم التلام ك افعال بي زلات باست مات بي اوران سے وہ مصوم نہیں ہیں۔ خیا کنے وہ کیتے ہیں :-

وفيها قدم اخووهوالزلة ولا يخلوعن الاقترات ببيان انها زلق اه

د انبیا علیم استام که افعال میں ایک قسم زقت می بید میں ا اس کے ساتھ یہ ومناصت صروری مجوگی کریر زنست ہے یہ صدرالتشریعت مصدرالتشریعت مصدرالتشریعت مصدرالتشریعت میں او معال کے بارسے میں فراتے ہیں :معدرالتشریعت معدور کے افعال کے بارسے میں فراتے ہیں :معدما ما بعدای بدہ وعدم باح و واجب و قومت و

دغیرالمقتدی براما محضوص بدواما زلته ۱۵ واتوشع، و منورك اضال بي بعض اضال وه بي جرفا بي افتدا بي - ب وه ا فعال موں گے جومباح ، واجب اورفرمی مہوں -اورج قابل فتدا نبس وه ما توصفور کے ساتھ مخصوص موسکے اور ما زلات ہ يه حندتفر كانت بن جمشت نوند ازخروارس كعطود يدين كاكني ورنه النفهم كي نفري تسن اصول فقد كي تمام لمبوط كتابي بمرى لرى لم يومي في مروط کآپ آپ اطاکرد کھیں گئے ، اس میں آپ کوائن مم کی تفریحات ل جائنگی جن سے آپ پر بیضیعت روزروش کی طرح واضح موجلے کی کرصغرات انبیار عبهم السلام سحدافعال مين ما فانغاق زلات كا وجود ما ناگيا ہے اورلغزشوں ره بالأنفاق معصوم نبس بين ريابي كران لغرشون برفعط زقت كا اطلاق مائز ہے۔ بارعایت اوس سے ہے آن پرہ ترک الاختال ہی کا اطلاق کی جائے گا۔ نبريد لغرشتين واخل صغائر يحي بس باكربنين وقداس كے بيے على شے اسلام كے درج زل اقوال ملاحظه فرما يسيما يثي لغزش ريغظ زنت كالطلاق مغزمتون يرتفظ زقست كمداطلاق بمي علماء مختلعت بوست بس بخاراك مشائخ اس كرما نزمانية بي-اور مرفق كم مشائخ كية بن كرانبا عليم السلام ك منزشوں كے ہے توك الانسنل بي كى احسطالات استعال كى جائے گی صماحیہ ملاک نے آیت مد فَا زَلَعُمَا النَّسْطِلُ کَا کَانْسِیرِی اس کا ذکراس طرح کیا ہے۔ وطذا دليل على انه يجوز إطلاق اسم المزلد على انعال

الانبياءعليه مركما قال مشائخ تجارئ 
ه بير آيت اس بات كى وليل بي كرا نمياء عيم الثلام كرافعال 
پرتفط زقت كا اطلاق ما زبيرس طرح كرمشائخ بخارا كيت بين الم المحافظ 
وقال مشائخ معم قند لا تطلق السعر الزلدة على انعالم 
كما لا تطلق المعصية وا نعايقال فعلوا الغاصل و توكوا 
اللافعنل فعو تنبوا عليه - اعر رج اص ١٠٠١)

ر اس کے برخلاف سم قندمے مشائع کہتے ہیں کہ آن کے افعال پر انعظ ذکست کا اطلاق ما ٹرنہیں جس طرح کران پرمعصیت کا اطلاق ما ٹرنہیں۔ بلکہ ان سے ہے صرت پرکیا جائے گا کہ انہوں نے ہم کا کومچوڑ کر ما ٹرکام کیا۔ اس ہے عذب اکہی کی گرفت ہیں آگئے یہ

 زلّات واخل صغاً دبی یانهیں ؟

ص طرح کرنغزشوں پرنفظ زلت کے اطلاق بین علمائے اسلام مختفت ہُو ہیں ۔ اسی طرح کرنغزشوں پرنفظ زلت کے اطلاق بین علمائے اسلام مختفت ہُو ہیں ۔ اسی طرح ان کے درمیان اس بات میں بی اختلاف ہے کرآیا زلات وائل من کا زلّات وائل من کا زلّات وائل من کا زلّات وائل من کا رقات وائل من ہو کہ ایک بین یا گرو کر انجہا مطلب ما ان کا صدورتف ڈا وارا درا تھ نہیں ہو کہ ایک ہے وہ ان کا صحدت پر اثر اندازی نہیں ہوتا ہیں رائے صدرالمشریف کی ہے۔

ایس نے اپنی شہر تصنیعت الترضیح " میں نفظ زاکت کی تحقیق کرتے ہوئے کی کا درا ہے۔

زیا ہے۔ ۔

د حدنعل من الصنفائر بغعله من غیرفصد والایدات بینبه علیه ۱ه در توشیم)

د نغزش مغیره گنا موں میں سے ہے۔ جو تصدا دارا وہ کے بغیرہ الا سے سرزو ہوجاتی ہے گرمزودی ہے کہ اس پڑتند کی جائے " کیا صدر النشر بعیر بھی گروہ اہل السنتہ سے خارت ہیں بہتھری گی خورسے دیکھا جائے توصد رانشر بغیر نے اپنے جاتے ہیں۔ اوراب اس کو انسب یا جلیم السّلام کے انعال میں زقات یا ہے جاتے ہیں۔ اوراب اس عبارت میں انہوں نے مراحت کے سانٹر کہا کہ "زقات واخل منعا ترمیں " بیں فا عبارتوں کو ملاکر ٹریسے سے نبیر ہی بھے گا کہ انبیا دعیم السّلام سے صدر الشراط عبارتوں کو ملاکر ٹریسے سے نبیر ہی جائے گا کہ انبیا دعیم السّل میں ہیں " ما لاک صدر الشراعة نور منفی اور احنا وی کے گروہ سے منسلک ہیں ہیں۔ خربب پیلے بربیان بُواہے کم اُن کے نزدیہ معفائرسے می انبیا علیم اسّاہ مسمی انبیا علیم اسّاہ مسمی انبیا علیم اسالہ میں ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے کا معنوں کا سوبی گروہ ہوئے کے معددالشریعتہ کو می مجم گروہ الل استست سے مرت اس بنا پر فارہ سمبی گرکہ انبوں نے انبیا میں ہم گروہ الله استام کے متعلق یہ کہاہے کہ وہ معفائر سے معموم نہیں ہیں ہوا گروہ تعقیبات کی درہے ہیں ہوا گروہ تعقیبات کی درہے ول بیں ان سے نفرت رکھتا ہوتو وہ بڑی آما تی کے ما تقرصد را نشریعتہ کو گروہ الم السنت سے بر کہر کر کا ل سکتاہے کہ اس نے زائت کو معفائر میں تھا رکہ کے انبیاء کی طرف ان کی نسبت کی ہے اور بر اہل استنت کے متم عقیدہ عصرت کے انبیاء کی طرف ان کی نسبت کی ہے اور بر اہل استنت کے متم عقیدہ عصرت کے فلاف ہے۔ اپنیاء کی طرف ان کی نسبت کی ہے اور بر اہل استنت کے متم عقیدہ عصرت کے فلاف ہے۔ اپنیاء کی طرف ان کی ندیب نہیں ہے۔ اس بیے صفیت سے بھی وہ فارے ہوگئے اس بیے صفیت سے بھی وہ فارے ہوگئے۔

زسوجی کرمدرانشراخی کومی مولانا مودودی کی طرح گروه الی السنت سے خامی کردیا جاہیے۔ ملکداس کے برخلاف اس کے قول کے بیے توجید بیان کی می کرچوکمہ یہ زقات صغائریں داخل ہونے کے با وجود کوئی خدین تھے کے افعال نہیں ہیں اس بیے انبیاد کی عصرت پر براٹراندازی نہیں ہوتے ہیں۔ نیزان کا صدروانبیا جی جاکساکی سے قصد ایمی نہیں ہوتا ہے۔ اس نیا پر ان کے صدور سے انبیاء کی عصمت جی کوئی فرق می نہیں ٹوتا۔

بېرمال زلات كه بارے ين صدرالشريقيكى رائے يہ به كه معمنا تركنام و كى فېرست بين داخل بين اس كه برعم يعنی دوبر بے علماء كاخيال يہ به كانباء عليم اسلام كے به زلات معاصى دوكن بوق بين مرسے سے شارئ نہيں كہ أب بياء عليم اسلام سے ان كاصدوران كى عسب براشا تعاز بروسكے عكم اس كي حقيقت مرت بيہ بي كرايم زيادہ بنزكام كر حمير وكر منس بيتريا جا نزكام كوكيا جائے ، ذكر ما عت كى بجائے معسبت كا از تكاب كيا جائے عددالشريق نے إن علماء كا

و ذكو بعض العلماء ان ولمة الانبساء هى المؤلمات الانعنى الى الفاصل ومن الاصوب الى الصواب لامن المعتمدة - اعد المعتمدات المعتمدة - اعد معنى المعالى ومن الطاعة الى المعصدة - اعد معنى مثنائخ نه ذكرك به كم أنباء عليم السلام كى تعرش به كم زيا و د به براورز يا و معواب كام كرهم وركرامي ا و رعائز كام كرام المعالى المرعائز كام كرام المعتمدة كام كرم و المعالى المعتمدة كام كرم و المعتمدة كرم

يه راستهشمس الاتمهمنوي كى طونت نسوب كى كئ جهـ حسرح بدالعلامة الثانى فى المشلويج يتمس الانمرسفى اوراس كديم خيال على سقى برير دعوئ كياب كرانبيا مليج الشلام كى لغزشين معسيبت بي وانولنبس نبكه ييٌ ترك الافعنل الى الغامنل"بيم-اس كم ترست كيد انبول نديدا يديش كي بي كوكي فعل معيت کے وائرومیں جب وافل ہوسکتاہے کراس میں تمین چنرس یا تی بائیں ۔ ایک استعل كى حرمت و درمري اس كے فاعل كواس كى حرمت كاعلم فيمبري حيزاس واراده ا ورقعد - بيتن جنري ل كركسي فعل كوگناه اورمعسيت بنا ديتي بس - بالغا او يگر گناه اورمعسیت براس نعل کا نام به چوام می بود اور وام مان کرنندا و ارادة كمامى كابموداس كم يغيروه نعل زگنا و بوسكة بسيدا ورزمعميست اوفا بر بي كرزلات من اصل فعل كان فنسد برواسيد اورندارا د. أس يي ندك وي ندمعیست - اسی دلیل کی طرف درج فیل الفاظیم اشاره کیا گیا ہے: قال السخمي اما الركة فلا يوجد فيها العمد الى اصل الغعل واما المعصية فهى تعل حرام يقصد الى عينه مع العلوبجومته اه وتورك " المم مرضي في كياب كرزنت مين اصل فعل كا فصدنيي بونا - اورمعسيت ايك رام تعل بي جروام مان كرفعداك الك

الحاصل

علمات اصول نعتری ان تصریات سے بیضیت ایمی طرح واسع موکئی کہ

ا فعال المباء بم الم السنت كے نزد كس بالاتفاق زلات ما نے تھے ہم کئی اُن کے صدر دسے انبیا می اُس کے نزد کہ الاتفاق زلات ما نے تھے ہم کئی اُن کے صدر دسے انبیا می اُس مصمت بم درہ برا برفرق نہم آتا جوالم لہنت و انجاب کے نزد کم اُن کے بیٹے ستم ہے۔ کے نزد کمک اُن کے بیٹے ستم ہے۔ گذشت میا صف کا خلاصہ

مشکری نشری میں جمعے مراحث اور ذکر کیے گئے ۔ ان کا خلامہ دمیں کی روشنی میں آنکے میل کرتعنہ یات کی عبارت ، اور اس بریعن نردگوں کی طرف سے کی گئی ننفند کو بہیں دکھنا ہے ، ورج فول ہے :

دا، وانبیا علیم اسلام لقبناً معضوم بیر ان کے بیے وعصفت الح استنت کے بات است اور سلم ہے، ووصمت ہے گنا ہوں سے ندکہ زلات اور لغزشوں سے "

دوئ صنوات انبیار کفراد دکندب سے طلقا خواه عمدا محریاسبوا،
بالاتفاق معصوم بیں۔ دیسے مدرسے کیا ترقوع آان کے صدور سے می بالاتفاق معصوم بیں۔ اور بہوا صدور کیا ترمی اگر جہ انقلات ہے گر بالاتفاق معصوم بیں۔ اور بہوا صدور کیا ترمیں اگر جہ انقلات ہے گر نرب بختار کی بنا پر ان سے بی و معصوم بیں۔ کا صوح ب العقلامة المشرد عن ا

دس منا ترکامدوداگرسیوا وطا موتر بالانفاق ما نیب اوران طرح منا ترسک مدورسے وہ اجا قامععنی میں ہیں۔ اور عمد انجی جبورک نزد کیہ صغا ترکامدور ما کرنہے لیٹر طعکیہ وجہ میں افعالی نہوں سے صح بد السعد فی شرح العقائد

ام ، م زلّات ، اور نغزشیں ، نه موت برکه انبیا علیم اسلام سے مرزد بهوكتى بس- ملكدان كعدا نعال بي واقع بمي بي-ا وران سعوه بالانغاق معسوم نبین میں - المبته محققین کے نزد کمد عزوری ہے کہ اس پر انہیں نبیر مصے تاکر نغرشوں میں نئی کے اتباع سے آمست محفوظ درسیے " مسئلة ععمت الانبيامك يبخفرتشرع سبط واس سنلديرعلم لتدابل المنت كى تعيانييت بى مزية تعسيلات بى عنى بى بگرمتعبدك بماظرسے ان تمام تعسيلا ك نقل كين ك مزويت محسوى نبين بوتى - اس يبداس فيقرتشرع يراكنفاكياكيا اس كدبعد مم ميلسمته بين كدمشله كى اس منفرتشري كى منشنى ميں مولانا مودودى كى تغبيجات والى عبارت ، العداس برتيخ الاسلام معترت مواد كا سيرصين احدصاف م فی کی و ه نغید دکیس جواس عبارت برموانا مروم نے مکمی ہیں۔ اور برمعلوم کریں كروونول ببرسيحس كى داستة الى استنت والجامست كيمسلك كرما نعطا ہے۔ ذبل میں تم پینے مولانا مودودی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔اس کے بعدمولانا مرنی کی تنعید کا ذکر کرں گے

#### تغهیات کی عبارست

مولا تا موده وی نے تبنیات ج ما متا میں سترنا صنرت وا وُدعلیہ اسلام کے تعتبہ کے متعد کے متعد کے متا میں سترنا صنرت وا وُدعلیہ اسلام کے تعتبہ کے متعد متعد کے متعد متعد کے متعد متعد کے متعد متعد متعد متعد کے متعد متعد متعد متعد متعد کے متعد متعد متعدد متعدد

بہت وہ میارت میں سے بہتی افترکیا گیاہے کر مولانا مودودی نسام اہل اسنت والجاعت کے خلاف انبیاء علیم انسادم کے بارے بیں بیغنبی رکھے بیں کروہ گنا موں سے معصوم نہیں ہیں ۔ اوراسی عبارت کے بینی نظر مولانا ابوالا کا مودودی اوران کی جاعت کو دبی زبان بیں اسلام کے دائرہ سے فارج کیا گیا ہے۔ عمیارت کی تخلیل اور تجزیبے

عیرمتعتبان و دنبتیت سے اگر اس عبارت کا تجزیہ کیا جاستے تومعنموں اعتباء سے درج ویل میارا مور پر روشنی کرتی ہے جن کویم مختصر تسریک ما تعرفارٹین کے مساحت پیش کرتے ہیں :

د العند » تغبیجات کی عبارت میں جعصمت وکر کی گئی سیے -اس سے

مرا رعمست سیرخطا اورنغرشوں سے ندکر معامی اورگا ہوں سے عکر وہ بہاں مرسعہ سے زیرمحبث ہی نہیں ہے "

ای دیوی کے تیم واکل وہ قرائن ہیں جوعیارت کے میاق اورمیاق ورمیاق اورمیاق ورمیاق اورمیاق اورمیاق اورمیاق اور اور افزشوں سے کے الغاظ وروزوں میں پہنے میا تے ہیں۔ مینانچ سیاق میں خطاق اور افزشوں سے کے الغاظ نے وہ معمست ہے جوخطا کوں اور افزشوں سے ہو ترکہ وہ معمست جوخطا کوں اور افزشوں کا ذکر کیا گرکہ وہ معمست جومعاسی اورگرنا ہوں سے ہو۔ اور سیاق میں ہی نفزشوں کا ذکر کیا ہے۔ جیا بی اس سے قبل کی عبارت میں موان کے فرایا ہے :۔

و اس ما دیل کوفیول کرنے میں توگر سنے صرف اس بنا پر تا لی کیا سے کر اخیاری طرف اس فیسم کی منزشوں سکا انتساب عصمیت امبیاد کے خلاف معلوم بیوناہے :

یدان بی انتخاص می الفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب سیاق وسیاق دونوں میں افغ شوں کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب سیاق وسیاق دونوں میں افغ رشوں کا نفو بطور قرینے ذکر کیا گیا ہے۔ اور کمنا ہموں کا ذکر اسگا ہوجو بہتیں ہے۔ تو اس سے معیا حت طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیان زبر مجت وہ مسست ہے جوزات تا اور نفز شوں سے ہو۔ نذکہ وہ مصمت جومعامی اور گنا ہموں سے کہا ہوں سے کہا ہما تھ کا ذم اس بی میں ہے بکہ دوات سے ساتھ لازم نہیں ہے بکہ بند میں سے بیا ہے کہ دوات سے ساتھ لازم نہیں ہے بکہ بند میں سے بیا

معسره : اس شق پرتبعره کرنے کے بیے مناسب مکارمزودی معلوم میزناہے کرہیجاس اس شق پرتبعرہ کرنے کے بیے مناسب مکارمزودی معلوم میزناہے کرہیجاس چزی دمتاحت کی ماست کرا نبار ملیم السّاله کی مثبیت فاسته اور بیست نبوت ورسالت دونوں میں کوئی فرق ہے یا زمین میکر فعلق جنستیں انگلے ہی ہیں۔ فرآن وحدیث کی رمنجا تی

اس بارے بن قرآن کریم اورا ما دیث نبوتیہ سے جو کی منافی می جد وہ ایک كرا تبا وعليم السلام ك زوات قدسيه اكرمر البدائ أفن سه البي ما اورقالبنول كمال اوصفات واستعدادات كمالك رميته بي جودوس انسانوں اورا فرادیں اصلانہیں پاستے ماتے ہیں۔ وہ ایسے مکانت اورکما لاست سريم متصعب بمستري كالعورمي وومرس انساؤن اورا فرادلشرمي الم کا جاسکتا ہے۔ تاہم ان تمام بشری کما لاست کے با دیود وہ ہیں بشراورانسان ان ك منات ادراستعدادات ، ان كه كمالات ادرسالمتيتون سيم أكرتك تظر كرك دكيما مبلسنة توان سك ذوات بشرير الدودمرسا المسا نول كم ذوامت بي اصل متربت ، اورانسانیت کے ماطب کوئی فرق نبی ہے۔ ان کے این اگرفرق سے تو وصعت نبوت ورمائت- اوران معنایت وکا لات بین م بوانبياء كم علاده وومرے افراؤلشر اورعام انسانوں میں موجودنیں میں بي ومختفت جدجوا كمد سے زائرمقا مات پر فراک كرم كامتى عائمتوں مي وامنع کی گئے ہے۔ اصاحا ویت نویڈسے بھی اس پر فرم روشی ہے۔ اس سے رہی معلوم موگیا کہ انسسیا معلیم الشام سے ووات قدسیم کرچ و وصفات وكما لات يبيع بهدوديست ريم كله بي جنوبت ورسالت كريد ماركى منتبت ركھتے بن مگران كى حثبت دات اورحثیت نبوت و

رمائت، دوانگ انگرمشین بیریی دیجه سر گرفیل ازبینت آن کویامل نبوت ورمائت سیمتصفت نبی با تاکیا ہے۔ گر بالقوۃ نبوت ورمائت سکے وصعت سیمتصفت مہیں ۔ سکے وصعت سیمتصفت مہیں ۔

اس ترصیفت کومیش نظر کارکھر کرحب بم تعنبیات کی اس عبارت برنظر است بین کرد: واست بین کرد:

من المعلمات البياعليم السلام كوازم والترسين بكزي<sup>ت</sup> ورسالت كوازات من سيسيدي

قراس سے مربع طی پرج مغہوم اور مسنے ذہب ہی آجائے ہیں ، اور مسکے ماسوا ہ ومرسے می تعہوم اور مسلے ہے اس پی گھائٹی بی نہیں وہ یہ ہیں کہ سا ابنیا رعلیہ بالسکام کے ڈوات تعمید بزار کما ادت اور لاکھوں صفات کے واقع کی جوکل مشرا ورا نسان ہیں ۔ اور بشرات واف نیت ابنی زات کے تبار سے معمد میں ہونگئی ۔ اس بنا پروت اسے معمد میں ہونگئی ۔ اس بنا پروت اربات ابنی طور پر خطا ڈل اور نوش ہونگئی ۔ اس بنا پروت اور زمالت کے واڑ ات ہیں سے ہوگی ہے۔ اور براک ایسی بات ہے عب کو تر آب ہے میں کو تی تسلیم کرنے ہیں کوئی سمان آئی منہیں کوشکئا۔

ای که ملی وامنی وقیل میری کرنهسیا علیم انسلام که بید ووجایی بمدیشه دی بی سایک ما دت قبل از بعثت یجی پی وه با نعمل نبوت وزیا کی معنمت سیرمنصف نبیم بردتے ہیں - اور دومری ما ات بعد از بعثت ،

یں سے ایک ایسی پر ہی مقبیات ہے جس سے میں کے بھتے ہیں کسی عالم انسان کو کوئی الجمن سینس نہیں اسمنی کے معلوم نہیں کر کس علیم مگر حفیہ صلحت سے تحت بڑگاں نے اس کو صدیسے زیا وہ ختی اور نظری بناکے رکھ دیا ہے جس پر جانبین کو اور سے

اے اکثری قیداس ہے تکائی کی کہ بعض ان کونیل از بعث بی معسیم انتہاں اور اس کوامی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کوامی بھی کہتے ہیں۔

تشرخذه العصمة ثابت للاشبياء قيل النبوة وبعدما علىالاصح العرملاعلى قارى ترح تقداكير الامت

الدينين كالمرمدت بيش أكئ

على سنت کرام کی خالفت اورعدا دت سے فدا اپنے خنط وا مان میں کے میروات سے فدا اپنے خنط وا مان میں کے میروات میں ک میرحفرات جب کمسی کی نما لفت اورعدا دت پرا تراستے ہیں ترا ام غزائی اور ابن تمریع جبسے انعمر اسلام بھی ان کے فتوی تغسیق اور بسیت تغنیس سنتی ہیں۔ مسکتے ۔ نیر بدیری سے بریمی فغائق کومی علی نکت آ فرنسوں سے مشتقب اور بیجہ یو وہ مسکتے ۔ نیر بدیری سے بریمی فغائق کومی علی نکت آ فرنسوں سے مشتقب اور بیجہ یو دور بھی ہور

عبارت كالميسراجزء بيب.

ربع ، میمست عطائی اوراندتعائی بی ندانیس عطا فرائی جدر اگران سنده خودی دیر کے بیے افتدتعائی مقاطعت اند ماستے توعام انسافیل کی طرح ان سے بی مجول چک اور بغزش ہو مشکق جے یہ

تبعره:

اس جزر کوجب عقل اورنقل دونول کی روشی میں م رکھتے ہیں قودین می اسے کیونکہ امی شق ملا سے بھورے ہی انگار کے لیے کوئی معتول دونویں آئی ہے کیونکہ امی شق ملا سے بھواڑا ت ہیں ہے ہو اس واضح محرکی کی عصمت وصعت نبوت ورسالت کے فواز ات ہیں ہے ہے ۔ اور نبوت ورسالت دونوں عطائی نعمت ہی جوا جبار کو وقت بعثت میں جا جہار کی جاتی ہیں ، وہ فواتی اور پرائٹی نہیں ہیں ۔ اور جب نبوت معلائی نعمت قوار بائی قوکیوں نیز تسلیم کیا جائے کے عسمت بھی اپنے عزوم کی طمائی نعمت تھی اپنے عزوم کی طرح التذ تعالیٰ کی عملاکی موتی معنت ہے جوا جہاد کوئین جانب الشد تعدید ہے تا ہے۔

ج ؟ وَإِن كُومِ مِن مِي اس صيفت كى طوف رَمِهَا كَى كُنَّى بِيمِد ارتباد ہے ؟
وَلُوْلِانَ شَبِنَاكَ كَعَدُ كِدُتُ تُوكُنَّ الْكِيفَ شَيْنًا فَلِينًا كَلِينًا كَلَينًا كَلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ ا

ايك اورمقام مرارتها دست: وَكُوْلَا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَدَحْمَتُكُ لَهَمَّتُكُ كَالْيَعَةُ مِنهُمْ آنُ يَصِيْلُوكَ كَالسَّاء عَلَيْكَ مِنهُمْ آنُ يَصِيْلُوكَ والشَّاء عَلَيْ

دواگرتم پرفداکانشل ندم آیا اور ندر هست اس ک آب کے شائی مال رہتی ۔ توان میں سے ایک گروہ نے تویہ ارادہ کری میانشا کر آپ کوراہ خی سے گراہ کرویں ہے

گریدالشری تعاکراس نے محس این فضل سے آپ کو بھا یا اوران کو اپنے مرے ارا دوں میں کامیاب نہ ہونے دیا ۔۔۔۔ یدا دراس تم کی بہت ہی آب ترے ارا دوں میں کامیاب نہ ہونے دیا ۔۔۔۔ یدا دراس تم کی بہت ہی آب تی طرح حیاں ہو کرما شنے آ بیت و آن کرم میں طبق ہیں جن سے بی تقیقت اچی طرح حیاں ہو کرما شنے آ جاتی ہے کہ انبیا دعلیم استان م کو انتد تعالیٰ ہی نے معصوم اور محفوظ فرایا ہے اوراگر محتوث کی دیر سکے بیے آن سے اللہ کی حفاظت الحقر جاسے تر اگ سے نفر شوں

وه آیست وانجینی وکینی آت نعید الاصنام کی تفسیر کرستے برسے کسرر دیا تھے ہیں :

والمرادعها طلب الثبات والدوام على التوحيدواليعد عن عبادة الاحشام والافالانساء معسومون عن الكفرو عن عبادة غيرانكف اه

دو حفزت ابرائم کی مرادیهاں وعاکر نے سطلب ثبات اوردم میں مرادیہاں وعاکر نے سطلب ثبات اوردم میں مرد میں میں دیت سے موردی میں دیت سے موردی ورند انبیا وعلیم اسلم ، کفرا ورغیراللری عباوت سے درمیدیم معموم ہیں " انبیا وعلیم اسلم ، کفرا ورغیراللری عباوت سے درمیدیم معموم ہیں " انبیا والی کا جواب

آیت کریم اس فرجیدا و نفسیریها ام رازی دخته اندهلید ندای ایمانیال داده کی ایمانی ای ایمانی ای ایمانی ای ایمانی داده کی داده کی داده دونوں کو در در فی انفاظ میں نقل کی سے :-

واعترمن عليدالامام باشدلماكان من المعلم است

Mahammad labal

سيمان وتعالى شدت الانبياء على الاحبناب قعا الغاملة في سوال التنبيت ؟

معام رازی نفاس توجیر با قرام کیا ہے کرجب می معلوم می کرانڈ نفائی اپنے بیری کرتر میں را اور شرک سے الجستاب برقائم کوئا ہے ۔ تراس چیز کے ہے سوال کرنے میں کیا فائم ہے ؟

ثند قال والعصیم عندی فی الجواب اند وان کان بیشم ان المان معنو کرد اللہ معنو ان المان میں کہا تھا تھا المان میں کہا تھا ہے ۔ وا نفاقة المی نعند و المنام الاان میں میں المحا جہ وا نفاقة المی نعند و المنا اللہ عنو و حل فی کل المعالی میں ایم

دواس باجواب الم مومون في ولمب كرابرا بم كواگرم برمعوم تفاكه الدته ل اسنام كی مباوت سے أسے مسؤل و کھا گا گرعه من كاس ال اس نے كم ترفس ، اوراس بات كر افہا دك ہے كرا تعاكم عمر بر وقت ابیف تمام تفاصد میں كا مبابی كر ہے ہے آئے فعنل كا اتبالی متاع بی سے

به سمال ادرجاب دونون الم مازئ دخرالتوعلید کے بیل آنگیمیل کوملا سیداکوسی نے اپنی طرف سے اس احراض کا جماب پر ویاسیے: دا نیواب الصحیح عندی ما نتیل ان عصمة الا شبیاء لیس لامرطبی فیصور بل محصف توفیق الله تعالی ایام دنفضله علیم دلادالا صح طلبها دار دی ۱۳۳۷ اس ۲۳۷) مرس نزدیک می جاب وه می و دومرس الما در این که این ویاب در این مستند نبی ب دی در داشت دیاب کر انبیا دی جسمت ان کی طبعی اور دانی مستند نبی ب دی در داشت مستند نبی ب دی در داشت مستند به برستک ، بکر به خالص ترفیق البی سے بعورضل واحدان کے انبین عقا محرفی ہے ۔ اس بنا پر اس کا سوالی بی میچ موگی اور اس بھی ہد

اس جاب می مقامر سیدا کوئی نے اس خیشت کا انتخاص کردا اور ا کوشی می قرار دست و با که ابعیاء کی عصرت ان کی واقی صفت نبس جوزات کے ماتفہ کا دم برکریسی وقت اور کہی حالت بین بمی ای سے منعک نہر کے بجر یوالند آلفائی می جوئی ایک مسفت ہے جو نبوت و رسامت سے بعد ابنیں بل ہے اور اینے نعنل وکرم سے اللہ تعالی نے ابنیں نعمت بھسمت سے قراز ایتے ۔ اور جب یہ دائی صفت بھر سے کے بجائے مطافی نعمت وار بابی تر ماننا فیرسے گا کر اگر اللہ تعالی ان سے تعودی ویسے ہے اپنی مخاطب کو الحالث تو جو مرکز ہے کہ ان سے کئی نوش

آفیهات کی حیارت میں تجزیرکا چھا اورا خری جرد بہرے : ده، برنی سے کسی نرکسی وقت النوتعالی سفداپنی حقا کمنت الحاکر ایک وولغزنیں مرزوم درنے دی چی ہے

یه وه ختی اوروه جزد سیمی بیلی منفول میں اگری بہت ٹرامٹیکا مرر پاک گ ہے۔ محرمشکہ صمعت الانبیاء میں اس کی جنشرے مخرم کی ہے ، اگراس کی روشی ہی

اس کردکھاماستے، تواس بات پرتین ماسل برمیا کمب کرموانا مودوی ندایت ان القاظ مين مسعك الي إسنيت والمجاعبيّ كي عين ترجا في كي بيت كيوكم اس مي زاده معدر باده صريركا وعرى كالكب وه برسيدك إنبياد عليم الملام ابك يا دومغرشين سررومونى بن ومستلة عصمت الانبيادي شعدوا أترك موالون سے بیابت کیا جا میکا ہے کہ تمام الی اسنت اس بات پرمتفی می کہ انبیا کے انعال میں نغزشیں اپنی ماتی میں اورانغزشوں سے وہ معسوم نہیں ہیں توجید برمشله امماعی بید اور بررسه ایل اسنت ابتداسه اس پرشنق بیند آست بی ، تو یہ بات بھاری مجد سے یا لا ترہے کہ آخومولانا مودودی کوایک ایسی باشد کیت اور بعجف سعيميول ابل السننت والجاحث بحكر إملام سك والرسطنت نكا لامارلج سيعص بات برقرآن ومديث ناطق اورتمام الى استنت بكرورسه إلى اسلا متنق دسیے ہی ۽ امداگرمولانا مودودی کومریث آئی بات کہہ دسیتے ہرکہ ''انجیار عليهم التسلام مص ايك ما والانغرشين مرز دام في بي "كروه إلى اسنت إوارة اسلام سے فارے کردینے کی کوشنٹیں کی جائیں تومین تایا جاستے کران تمام مل اسلام كے مائترگیا ملوكمت كما ملے كا ، جوابک یا دُولغزشوں كے نہیں ، بجد ملاكلی تعداد ك ذكر كريف كرمطلت لغزشول كرم مروسك قائل ديب بي وبرمال أبيار مبهم السّلام کی طرفت ایک یا دولغزشوں کی طرف نسبت کرنے سے اشان نہ عصمت الانبيا د كامنكر قرار إسكتاسيت اورندگروه الى اسنت سے خارج -برتعبهات كاممارت برخنقرتبره ادرجائز وتفاج ومنيح متسدى فومن پیش کردیا گیا - فیل میں شیخ الاصلام صنرت موانام پیسین احدمساحیب مرتی

ندالله مرقده کی و دنستیری کی جاتی ہے۔ جو مرافا مرقوم نے تعبیات کی عبارت پرکھی ہے۔ پیچراس پر بعدین منقر انبھرہ بھی بیٹی کیا جا ہے گا تا کہ ایک نا طرک ہے یہ رائے قائم کرنا آسان ہر مبائے کہ موانا مرحوم کی بینستید کہاں تک میں اور درست ہے۔ احداس میں موان امودودی کو جواسلام سے خارج کردینے کا کوشش کی گئی ہے۔ اس میں معزت شیخ مدنی کہاں تک معیب دورتی کیا ہے۔ یہ یہ ویا حسر بی علی العباد لا بنوالوں محد تلفین حتی نا مشہوم المساحة۔

## تنقيدالمدني رحمة التدتعالي

تغییات کی متذکرہ بالاعبارت پرصرت شیخ عربی رحمدّالدُه الدینے درج ذبل تنقید فرما تی ہے:-

دداب درائی که ندگوره بالاحتیده دیونعبیات کی جارت می نداد به به به برای که به برای که به برای که به برای که بر

يرضيتت جدكرمولانا مروم ندعرون بركر البين وفنت ببي علوم شريعيت سك ايجب ما برمحقق اورتم وعالم تصريمكه امراد شريعيت ، اورالم تصوحت يم مي شيخ كالل اورستم المام تنصرآب كي ويانت والمبديث تمام على اوراسلامي حلتون يميستم عی خشیت اورخدا ترسی میں خلوص اورمتویٰ میں اپنی مثال آب تھے۔ اسلام ک بخته میرت ، اورمنبوط کردار کے بحاظ سے مواہ نام حوم کی تختیبت اس قابل می کہ اس کردنیائے املام کی مشازترین دین تخفینتوں میں شمارکیا جائے ۔۔۔ بہاس لحاظ سے تریم مولایا مروم کی تنقید کے متعلق برتصتی رمینیں کرسکتے کر اس کو انہوں نے نیکس بھتی اوروپنی مذہبے کی بھاتے فاسرنیت اورخواب آرا وسے سے تحما موگا - ایندا اس اعتبار سے تومولانامروم کی اس منتبدیر اظهار خیال مناسب ندتقا لبطخت علماشة الميمتنت والجاعت ندمشلة عصمة الاتبياء كي جتشرك کی ہے۔ اس کی روشنی میں جب ہم موانا مروم کی اس منتبد برغورکہ تے ہیں توہم اس کوموانا ك اكب فلى مغزش سمية بي بن سه وه خود مي مفوظ او رمعسوم نبين تھے - اس بناير مدودادب كرتا بجداستطا حت لمخظ مكت بوست مولانا مرحم كالمنتبديرا فلمارضال ى غرض سے چند جلے فارمین کے سامنے میش کیے مبات میں ۔ واللہ ا عام مبا ف صدور[لعُلمين.

گرندند درافها خیال کے بے مغیر برمعلی بڑا ہے کہ پیلے مولانا مرح کی انتہا کا مرح کی انتہا کا مرح کی انتہا کا مراح کے انتہا کا میں مرد کا علی وعلی در مالیب مبائزہ ایا جائے۔ ولی میں ہم اس کا نیز درمین کرتے ہیں۔ ولی میں ہم اس کا نیز درمین کرتے ہیں۔ انتھا بیل و کھیسٹ نرمین

مولانا مروم کی منعثیر کا بیب بم تجزیر کرتے بیں تو دری فیل تین امی دیردیشی فرقی سے :

دالمعت ، مرنی کے متعلق بیعقیده رکمنا کراس سے اللہ تعالیٰ نے بالا دادہ عسمت وخالمت الحا کونغرشیں مرز دیجیت وی بی عقائد الحا کرنغرشیں مرز دیجیت وی بی عقائد الحدادہ میں مقائد الحدادہ میں مقائد الحدادہ میں مقائد الحدادہ میں مقائدہ کے ہیں العن سیسے ہے۔

دب ، دکیونکر ایسی صورت میں نزگرتی نی حیاری روسکا ہے اور نراس پراختا دبوسکتا ہے کیونکر برحکم میں براحتمالی موج وہے کہ وہ اس وفسٹ کا برحی بین نئی سے عصمت وصافلت اٹھا تی گئی ہو یہ درجی اس بنا پر براضادت اصوبی ہے نہ کہ فروشی ۔ اورجا عست اسلامی اوراس کے باتی مرافانا مودو وی دونوں سلیای نہیں ہیں یہ دانعیا زبافترمن ڈامک،

صغرت شیخ کاعلی مقام ، نی بخراد را بنت و بقوی کی منالیا و بمبیای ثنان کوسا شخ کرکد کرجیب مجمان کی اس تقید پرخور کرتے بی فرفدا شا برہ کر برای برت کی کوئی انتہا نہیں رہتی ۔ اور ول و د ماغ اس میکر میں پڑ جانے بیں کر تقید کے بیا لفاظ صغرت شخ بیسیے فتق اور تنجر بہتقی اور فعدا ترس عالم کی زبان دھم سے تھے ہمی ہیں یا کر نہیں اور تھے بیں توکس طرح ہ با لکا خربہت سرچ بھی رکے بعدا س بات پراطمینا کا کر نہیں اور تھے بیں توکس طرح ہ با لکا خربہت سرچ بھی رکے بعدا س بات پراطمینا کی کر نہیں اور تھے بی توکس طرح ہ با لکا خربہت سرچ بھی رکے بعدا س بات پراطمینا کی کہ نئی بات نہیں ۔ انسان کا فاصر بی میں ہے کہ اس سے خطابی اور افز شین مرز د جہل یو تی تسمی بی ہے کہ تبک سے کہ اس سے خطابی اور افز شین مرز د جہل یو تی تسمی بی ہے کہ تبک ساتھ خطا آ جہا دی کی معورت ہیں تو تی تو تی تسمی بی ہے کہ تبک ساتھ خطا آ جہا دی کی معورت ہیں تو تا فذہ نہیں ہے۔ آئی خریت میل انڈ وطب دستم

خزایای:

ان المحاكم الداحية المحاطأة للداجر والدالساب فلد الجواك وتمارئ،

م کوئی ملکم اگراپنداجتها دمین فلعلی کرسے تو اس کوایک اجرسے کا راو تی بات کو پینچے تو اس کے بیے دواجر ہیں ہے

اس بنا برمی اگرچ مولانا مروم کی نفتیدسے جزدی طور پرمی افغاق نہیں بکد کمی اختلات ہے۔ گران کے متعلق میرا کمان برہی کدا نہوں نے بزنفید نیک بین ہے کی ہے۔ اس ہے بعید نہیں کرصنور کے فرکورہ ارتبا دیے برجب الفرک لیاں نہیں

اجرل میست-باخرش اگراج دیمی ہے توامیدہے کہ موافذہ توزیرگا۔ کین مواذ کا مروم کی تعلیدہے آج جوادگ تا جائز فاکٹرہ اٹھا رہے ہیں ایسلائی کومواذ نا مودودی اورجا مستندا ملای سے مزطن کرنے کے سیے تغیریا سے کی ترکورہ عبارت کومسخ شدہ معودت اورغلط ذیک میں بیشن کرتے ہیں یا اس کو خلط معنے

عبارت کومسخ شرہ معودت اور غلط دنگ میں پیش کرتے ہیں یا اس کو غلط معنے
بہنا کر لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ دیکھوا موقد دی پنجروں کو بھی گنہگا رمجہ رہا ہے۔
یا بیغبروں بیجی بنعث پرکر دتیا ہے۔ یہ بیسے میعن بزرگوں سے تو دشن میکا جوں امعین
سے یا اواسطہ منف ہیں آیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بادسے میں بجراس سے اورک

کہا جا مکآ ہے کہ ان کے دلوں میں یا توخوت خدا وندی کے ہے کوئی حکر نہیں ہی سے ا درآ فرت کی جوا بری کے احماس سے کیسرخا فل اور سے نیاز بہر چکے ہیں ۔اور یا مجرا نبوں سفہ اپنے متعلق برخلط تعدیر خاتم کیا ہے کہ مہیں عربین صحافہ کوام کی

طرح اس است ك بشارت ل مي بسير انعلوا ما مشقم فانى قد غفرت

دکھ ۔۔۔۔ برحضرات نواہ غوت ہوں یا قطب، قامنی ہوں یامنتی لیمارٹوں ہوں یا علامے۔ قیامت کے ون النہ کے بہاں اینے ہے جواب سرحیں۔ اس کے بعد ذیل ہیں ہم مولانا مرحم کی شغید کا مائزہ لینے ہیں اورجن وجوہ سے ہم اس کے ساتھ اتھا تی ہیں کرسکتے ہیں انہیں شیش کردیتے ہیں :

## وحُوه انتلاف

تنتى العث كالعائزه: استن كے تعلی ہم مولانا مروم كے ساتھ انعاق اس ہے بنیں كرسكتے كران ك برراستة تمام الم السننت والجماعت كراجاعي فيصل كمة خلات سے بم نے پہلے مستحاشت بميمشكة ععمدا لأبباءكي ومختف فشريج كيسيداس سيدبهات والن طريقيه سيمعلوم بويكي سيساكرتمام الي السنت والجماعت كم توديك أنبياط الم كها تعال بين زلان اورنغرشي يا في حاتى بين اوران مصور معصوم نبين بين ادر رُلْت ايك وي لفظ سيرص كم معنى لغرش كم سواكو في دور سينبس من و تو جب به ایک اجماعی فیصله فراریا یا که انبیاعلیم استلام سے افعال میں زلات اور تعرشي باتى ماتى بى اوران سے وہ معموم نبیں بی و موانا مروم كى بربات كى ويصح تسليم كي مباست كي كمر بني كم متعلق بيعقيد وركعنا كداس سعدا مترتعا لل ني بالاراده عسمت وصفا فلت المفاكر لغرشيق مرزو برنے دى مي عقائدا دراصول اسلاميه كم مثلاث سبت " وعقا مُرَاولِ معمل أسلاميه كم خلاف بوعتيده بيد وه يه سته كرم الترتعالي ندان سيمعهميت وضائلت المكاكر فرسب باجيو في كما ومود

بونے دیتے ہی ؛ اوربیعقیدہ توبر و ما کما واصول اسلامیہ کے خلاف بنس ہے كالان سيمعمنت وحفاظت الخاكرنغ شي ممرد ديوني وي يكرر وعلى وي عتيده ب جنام إلى استت ك إلى البداسي أنا كم متنق علي عقيد الكاكانية سينفول بواطلاكا بسدادراج مى ان كاتفانيت ين مرمى كلى بي الما بيدي بيلے مشارمعمت الابراء کی تشریح میں عصمت عن الزادت کی بجٹ میں برنے اس كوسان كماسه والأمولا المرمولا المودووى فيديها بالمكا بتماكر انبيار عليم السلام ك برك سيمنسوم نبيي بن " تب ان يربدان جومولانا مروم في كا يا يت در برا ـ گرموانا مودودی کی تمام تعمانیعندی آب درق گروانی کیجیدان میں کمبنی لمى آب كوبربنبي عندگاكم" انبيا عليم السّلام كن بول سيمعسى بنبي بي ری تغیمات کی زیرمش حبارت ، تواس کی بنیاد بریمی مولا ناموددوی کی طوت پر انتساب كرا وه كما بول منطق من انبا دك قائل نبس بن وبهار از دك ميح بين سے بكيونكرنغبهات كى اس عبارت يں اس انتهاب كے بيرا صالاكونى كنيائش بنيس ب راس مي ويجه ذكرك كراست وه برسه كرم اغبا وملسم الشلام ایک یا دولغزشش بمرزد بوئی بن"ا در برکس می ذکرنیس کما گیاست کران سے گاہ مرزدم وسترمس لغزشول كانسيت كرنيست انسان صمين أمبسيام كالمنكر أنبي كردانا حاسكنا ورزيه يسببت عفائرا ورامول اسلاميرك خلامت بوكني بكرية مام الى السنت والجاعث مح نزوكب ما نزادستم سيد سباع زوك تغبيات كاحبارت سيرجحهمغهم امدمت ذمن عي آسته بي وه بهبي كرمولا ا به فرماریت میں کہ : گاہوں سے تو انبیادمعیوم ہیں ہی۔ رہی نیزشش توان سے

اس طریع کی مربع عبارست میں زمعنوم ریخی تش کهاں سے مکی اسکی ہے کہ مواذا مودوى نداس مبارست من كما بول سطعمست انبياء كا انكاركاب كيونكربيل حارشت كيمياق وسياق مسمى كأبول كا وكرنبس يامايا آء طكه لغزشون بي كا فركرك كراسيد بوسع مرج طور يرمعنوم متواسين كريمان المعمست كى بودى بيدج لغرش لسيريون كمراس عيمست كى چگا بول سے بجہ بعرزديش حباريت بس حفاظست انخدما نديرم رح اضطول بس لغرشوں كا مرزدہ مرتب كما كراست نذكرك بول كا- اس يستغيمات كالديميارت اصلَّامَل مُتدر ا ودمور وا فراص بنیس بن منتی ادر زاس می مسلک ایل السنت ما مجا حست ک خلات کمی میزدانی میانی بید سنجریماری داسترین توصعه شده انبا در کمتشکن مولانا موقعوى كابرتعتود فرى تولعت اورمز يخسبى كالتخاسيت كيونكركما يو سي توده صمست معلقه كم قائل موظف او لغرشول يرانبول في ياندى علمة کردی کروہ و وسیے زائر نہیں ہی سجا حت حام ابل السنت سے کہ وہ ترکن ہو بمسكام يمودات سے بالاتنان جائزا نتے ہی بشر کميگان ، ايسه مناثر ہوں

بوضين افعال زيمون اورصدورميزا وضاً بمر-اورميرًا بل إسند توجمه المجامع ميمير مغاثر جائز اخت بي عسمت الانبياد كرمشله بي عزاق عسمت عن الصغائر كم يخت عكامرميراً لوسي كرمياتي نقل شروعبارت بي اس كي تعريج با في جازي ي فان المصغا ثرالغ يوالمنتعي ته بالحندة بيجو وصد ودها منهم عدّا لبعد المبعثة عند الجمهوم على ما ذكره العلامة الثانى في شرح العقائد و يجونه صادودها مهدي بالآنغان -

درورح المعانى عاص بهيه

مدجمبودک دردیک بعدا زنعیشت عمراً انبیا دست ایسے صناؤد در بوسکتے میں جوسیس اضال نہ جوں ۔ چاپی حقامہ تغیا زائی گفترج عفا ندمیں ذکر کیاسیے ۔ اورس واصد ورصفائر توسید کے نزدیک میاز

بنرابل استنت نے نغرشوں برکوئی مدنبدی بی قائم نہیں کی ہے۔ جکہ ملقاً
ان کا مدور انبیا وسے جائز انا ہے۔ اور دولانا مودودی نے مرون وقا کمہ
نغرشوں کا مدور لیم کیا ہے۔ اور زائد کا انہوں نے ذکر کمہ نبیں کیاہے۔
اس طرح مولانا مودودی کے حتیدہ عصمت میں ودسرے اہل اسنت کی رسبت
ان امتیاط یائی جاتی ہے۔ ابندا مناسب قریبی تھا کہ مولانا کے اس حقیدہ انتہ تی امتیاط یائی جاتی ہے۔ ابندا مناسب قریبی تھا کہ مولانا کے اس حقیدہ عصمت کی ٹری تعربیت اور میں کی جانی ہے کی اس بہترین حقیدہ عصمت کی وجربے انبیں النا کروہ اہل استنت سے کیا جکہ اسلام ہی سے نکال بھی اور اُن کا یہ یا کیزہ حقیدہ وقعائد و اصول اسلامیہ کے مفلات قرار وسے دیا گیا۔

زمعلوم اس کی مکمنت ا وزملسفرکیا ہے ج اعسست رامش

ممکن ہے کہ کوئی صاحب علم بزرجہ بھاری اس داستے میرکہ مولانا مودودی كى تغييات والى عبارت بين اس بات كى كونى كنياتش نبي كه تمولانا عصمت بنيا کے قائل نہیں ہیں " براعتراص کرسے کہ ہوسکتا ہے کہ تعیمات کی عبارت میں لفظ تحصميت وحفاظت "كوعصمت عن المعسامي يرا ودنفظ" نغسنرش كو مغزش كماه يرحل كرك حنرت سنيخ مدني من اس عبارت سے ينتيجه أصند كإبوكراس بس انبياء كم يسيرا كمد وولغزشس كابت كرسكدان كاعقمت سعانكا كياكيا بعدراس سيمعلوم ببوناج كرموانا مودوى ععمت انبياسك فألنبس بين ، كيونكه اس تعذير برتغيهات كي صارت كيمعني بربوط مي كيك كر" الله تعالى نے اُن سے عسمت وصفا فلت اٹھا کرایک دولغزش گنا ہ مرزد ہونے دی ہیں " اودرعقيده تقيناً مسكب إلى إسنت والجاعث مجي خلامت سے ۔ اس طسرت تغييات كى عبارت سيرولانا عرنى مُرحوم كايتيجدا خذكرنا ويست بوجائے كاكد مولانا مودودي ععمت انبياء سے اس عبارت عن انكار كررسيے بن "

اس اعتراص مے جواب میں اولائم میوعن کریں گے کہ تعبیات کی عبارت میں اس حمل اور توجید کے سیات کی گائش میں ہے ، کیونکر عبارت کے سیات و میں اس حمل اور توجید کے سیال کی گئیا تش میں ہے ، کیونکر عبارت کے سیات و سیات میں کہ بی ایس ان ان ایس کی طرف انتمارہ تک جا جا جا تا ہم کہ کہ بیاں عصمت سے مراد

عدت ہے گنا ہوں سے ، یا نفزش کے تفظ سے مرادگا ہے کی نفزش ہے اِس کے علا وہ آگر عدمت اور نفزش سے مرادوی معانی ہوں جوا تقراض میں ذکر کے علا وہ آگر عدمت اور نفزش دکر کرنے کی مزورت کیا تھی۔ جکہ معا مت طور پریول کہنا میا ہے۔ بنا کرم اللہ تعالیٰ نے ہری سے می ذکری وفت اپنی مفاظت الما کر میا ہے۔ بنا کرم اللہ تعالیٰ نے ہری سے می ذکسی وفت اپنی مفاظت الما کہ ایک ودگنا ہ مرزد و ہوئے ویے ہیں ہے۔

تَّا نِيَّانِ بِم يومِن كري كَدُ كر بفرض محال اكر لغرَشْ مسكنَّ ه كى لغرَشْ مراد لى مائے۔ تو پھر می عبارت میں کم از کم اس بات کے لیے گنجائش موجودسیے کرگناہ سے مرادکست مستقرم ہو۔ اور سرزد بیونے سے مراد سبوا وخطا سرزومونا ہر۔اس کے بیے میاق وسیات میں قرائن عمی موجود میں - وہ قرائن عبدل جوک کے اعالمایں جرمین خطأ اورنسیان پرولائت کرتے ہی کیم مورث بیں، حیارت کے مصنے يربهون كسركره اللدتعاني نيران سي مغاظبت المناكراك. ووسغيره كنا ومبحاً وخطة مرزد بونے وسیتے بی " اس طرح ہی پی عقیدہ الی اسنیت کے مسلکے خلات نبي رسي كارا ورندر حقيده عقائدا وراصول اسلاميد كحفالات قرار ياشت كا يوكد إلى السنت والجاعث كاس بياتناق بي كدانبيا مسعسبوًا و خطاً صغیره کا د مرزوم وسکت بن اوران سے وہ معصوم منیں بن سینا نجیمالم سّیرآ دسی کی سابقہ عبارت میں اس کی تصریح گزرم کی سبے ۔۔۔ ہیں اس کوحتا تھ و اصول املاميد كے خلافت فرارونیا ایک الیی بات سے بوم اوسے ہے تقینا

البنة الريغزش سے كن مكبيره كى نغزش مرادى ماست اور مرزد بورت

ستعمدا مرزوبونا مراوايا باست تخفر برعيا دنث مودوا خرامن اوعل نعتيدين ماست كى اورمولانا مودوى يرحزت فيخ كايدالزام ورست بابت بوگاك اس مبارت بي معمدت الانبيارست الكاركردسي ب نكين اس كم متعلق بم بركغارش كري كے كرتغبيات كي عبارت كواس من پربرگزخل نبین کیا ماسکتاسیے یمیزنکہ اس سے برعبارت ان تمام تعریات کے خلامت بموجاست کی جرمولانا مودودی کی دومری تعیا نیمنت می طعمت ال نبیاد كم منعلق ملى بي - اوراسلام في بين بينعليم دى سے كرايك تنظم كے كلام بن اگر اليست وونغظ باسترمايي جن بس سيد إير يجل اور دومراميسل موتومجل لفظاكو اليسه معظ يرحمل كما ماست كابس كى ودمرى مكر تفنسيل كائن مو، تاكر دونوں مي بلاوج مخالفت بيدانه بوراس كمسي كآب ومنت يوببت سے نظائر فل كنے بي يكريم بيان فرآن كريم سے حرمت وومثنالين كيش كرنے يراكف كرتے ہواك سے بربات وامنے ہرمائے کی کربرامٹول این مگرمیے اوردست ہے۔ قرآن كريم مين ايك متعام برارتها وفرمايا كاسيد: حَرِّعَهُ مَا مَكَنِيكُمُ الْمُنْتَحَة وَالدَّهُمُ - ثم برمُ وارم الدره المدخون دولول حرام کیے گئے ہیں 4 يهاں بروم دخون ؛ اگر ج مبہم اور علق بیان کیا گیاہے ۔ مگر دومری عبر قرآن بى مى الفندم كو مسفوقاً مى فيدس مقدّد كرك الماكيا عبدا دماس مبم كانغسل مراك تشامشفونها عكرماتع كان سيد. قرمًا م على كامتفق فعيل یہ سے کہ بہا آیت میں جمہم اور طلق دم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مرادی می مسفوں ہے جودومری آیت میں آفد دھا مسفوں ہے اور دومری آمیت میں آفد دھا مسفوں ہے اور دومری محاوم اس میں مسفوں ہے اور دومری محم کا دم اس میں ماتھ مسلوم ہوا کہ ایک مسلوم کے کالام میں جب ودفظ عمل اور مسلوم کا کہ ایم میں جب ودفظ عمل اور میں میں جب ودفظ عمل کو ایسے مسئے برحل کیا جائے گا جس کی مدسری میں تفضیل کی گئی ہو واقع ہمل تو مجل کو ایسے مسئے برحل کیا جائے گا جس کی مدسری میں تفضیل کی گئی ہو ای مدا کے ایک میں جب دو کالاموں ہیں بالا وجر می الفت بدا نہ ہو۔ مثال وق

قرآن کیم ہیں صرت ارائیم کے متعلق ایک مقام ہیں یہ ذکرہے کہ انہوں نے
اپنے رہب سے کسی موق پر یہ درخواست کی کہ " پھے یہ دکھا کہ توکس طرح ترولا

دَبِّ اَرِیْنَ کَیْفَت بِحْنِی اُکُونْ اُسے میرسے رہ اِبچے یہ دکھا کہ توکس طرح ترولا

کوزندہ کردتیا ہے ؟ ۔ یہ ایک سوال تعالی کا باعث اور سبب نبلا ہر معدم نہ تعالی ہو اس منا پر کیا ہو کہ انہیں تا مال ایسائے موثن پر یقین ماصل نہ ہوا ہوا ورصول ایقاق کے لیے انہوں نے سوال کی ہواس کے ساتھ یہ بھی انتحال تھا ہو اور صول ایقاق کے لیے انہوں نے سوال کی ہواس کے ساتھ یہ بھی انتحال تعالی ہوا ہوا میں ارتباع کی فقررت عظیمہ کے دلائل سے امیا ہے موثن پر ایمان وا بقان تو پہلے سے حاصل ہو بچا ہم انگر معاینہ اور شاہرہ سے ج

ندگوره بالا دونوں احمالوں بی سے پیلے احمالی بنیا در پیطرت اراہیم علیہ السکام سے بدوریا فعت کیا گیا کہ: اُ دَکَّهُ دُوْمِنْ ؟ '' ابرائیم اِس ایج تک کم کم اس پرتنین وایا ن ماصل نہیں ہے ؟' اس کے بچاب بی معنرت ایرائیم نے ویسے

*احمال كالعرب كريت موست ومن كياكه* : بَلَلْ كَالْكِنْ لِيَعْلَمُنْ فَكُنِي مِرْ ايمان دينين توسعه - گرسوال اس بید کردیا میں کہ دمشا برعینی سے ، اطبینا ن فلب نعیب برمائے"\_\_\_\_يس مبكر باحث سوال كمتعلق تحديضات ابرامتم بي نير وصاحت فرمائي كرسوال كا ماعت ايمان اوريقين كامل كافقدان نبس ملكم شابرة عينى سيمين اليقين كالتفسيل ي قومعلوم مؤاكر أرنى كيف تَعيى اللوني ليس سوال كا باعث اورسبب يبط سعيني تفارزكر ايان اورنفين كامل كانفدان-ائب اس مفاحت کے بعدیمی اگر کوئی شخص اس بات برامرار کرسے گا کہ أرني كبيت تعني المتوق مين سوال كانتشا اورسيب مقدان ايمان تما اورسوال اس بایرکیا گیا تفاکرا صلی تعرقی کے منعلق صرنت ابرام بمعلیدات ام کوتا حال ال يقين ا درايان ما مل نبس بنواتها . تروه منت غلطی كا محسب فرار دیا جائے گا۔ بكه ابتدابي سه سوال كا اصل باعث ا درسب ديي قرار ديا ماست كا بص كي تعريخ ودخضرت ا راسم علب اسلام نے بعدین فرانی سے - اس مثال سے بی بہ اصل وامنع بوكيا كرنفظ تمبل اومهم كم مختله معانى مي سيموت وسي معندما و کیے جاتیں گئے جن کی دوسری حکر تعصیل سان کی گئی ہو۔

اس فا نون کے پیش نظراگریم تفوشی دیرکسیے یہ مان بی بی کرتفہ جات کی عبارت بیں لفظ الغزش کے اندر یا گئج تش موج دہے کہ اس سے گنا ہ کہیں کی نغزش مراولی عباستے اور مرز وہ مونے سے عمدًا مرز دہ ونا مراوی اجائے، تب بھی چیکہ مولانا مود وہ ی نے دومری نصانیعت میں انبیا دیے متعلق واضح نفلو میں اپنا عقیدہ یہ بہان کیا سے کہ وہ گن ہوں سے معصوم ہیں اور عصمت اُن کی مفوص منت ب "-- اس بے با دجردگنجائش بریف کے جم تفہیات کی عبارت کوا پسے مصنے بر مرکز حل نہیں کرسکتے جس سے برحبارت ووسری تما تفریخا کے خلاف ہوجائے ۔ اورا پی دوسری تصانیف اورتخرروں ہیں مولانا نے جوانپا واضح عقید مصمت بیان کیا ہے اس براس سے کوئی زوٹر سے " ، اب ذیل ہیں مولانا مودودی کی وہ تصریحات بیش کی جاتی ہیں جن سے مسمت انبیار کے تنعلق مولانا کا عقیدہ اورسلک معلوم کیا جاسک ہے ہے۔ کسی صاب نے تفہیات کی زیر کوٹ عبارت کے متعلق مولانا کم وودوی سے بروریا فت کرکے سوال کیا کہ:

دی انبیادتمام معاصی سے معصوم نہیں ہیں۔ اگرنی سے نبوت کے ہوتے ہوئے معمت اٹھ سکتی ہے۔ تواس کی نبوت واورتعلیات نبوت پراعنما دکا لی کیسے کیا جاسکت ہے ؟ اس کے جواب میں مولانا نے جو کچھ فرما یا ہے اُسے بھم ذیل میں وکر کوتے ہیں اک یہ معلوم موجہ سے کے صاحب تفہدیات نے تفہیات کی عبارت سے کیا صفے مراد الیے ہیں۔ مولانا نے فرما یا ہے :

مر انبیادی عصمت بلاشبراید بنیادی چیزید اوریم آپ سیسی بره کران کے بھیجے والے فداند اس امرکا انتمام فرایا ہے کہ ان کا اعتاد قائم بردیکن اسی فداند ان کمآب باک میں مقعد دانبیاء کی ایسی نفرشوں کامبی ذکر فرایا ہے جن پرگرفت یا ننبید کی گئیہ اوراس کے ماتھ دبی فدا اپنی کا یہ میں مم کویہ المبنان مجی واقاہے کہ انبیا م کو

ممبئ كمبئ كميمي في تحيير في نعزش يرقائم نبي رمين ويأكيا مير بلكه برونستاس كى اصلاح كردى كى بيديى بات بيرج ملاستدام ولدندا بى كما ول بين بياق كيهي كمنى سيد كنوش ادراسته كالمعلى مساور موسكتي بيرا ابت اس كالغرش اورمللي يرفائم ربنا مكن نبس يد كيونكرا للدتعالى فياس كى احداد ح كا ذيمر نباسيد سلاخله مواصول السنوني ع ا بص مرام - و ع الم ١٠٥٠ - ١١ - يرخنينت الرأب كيين نظررت تواب ي مسكيل سكركران كى تغزشون كم وكركرت سعدوات انبيا عليماته مك المعنى ذره برام عي فعل وافع نبس مومليد والبنداس مع فدااو معدسه كالحرق اليمي طرح كمل ما تأب اوراس خطرك كا امكان بافينين ومتاسيط المراكزيد وتخصيتون كاطرت كونى تنخس الرسبيت كامعات لمسوب كمريف تخفي وتزجمان الغرآن ع ابم عدوم رزمنان ١٠١٥ أبك دويموس سوال كرمواب من مولانا موسوعت فرتور فرما ماسيد: ودجاعت إسلامي تمام كردكان وين ك اخرام ا دران كاعلت ك اغراف كومنروري ممتى ميد - البتدائميا وليهم السلام كيسواكسي ومعسوم مبين ممتى سبع. ومجواله كما جاعت إملامي حق يرسب ومشيس مندري بالا ووتصركات سيص عصرت الانبياء كريا رسيديم لانام ووي كامستك اورعتيده كانتمس في نغسمت النهار وامنح بركرًا وه يركه: م أغبياً وعليهم السّلام معصوم بي -ان كي عصمست كاعتبيره (ملامي بنيادى المبتبت ركمتنا سبحدا وريووا لترتعائي خداس صمست كاامتهام

ز ایا بین اگران کا اعماد قائم موینریجسمت ان کی مغیوص مغیت بید کری بجی فرایشران کے ساتھ اس منعت بین ترکیب نہیں ہے۔ میں کوئی بجی فرایشران کے ساتھ اس منعت بین ترکیب نہیں ہے۔ اُن سے جو نفزشیں سرز دم وئی ہیں ، وہ ان کی معست پر اصلا اثرانداز نہیں ہوشکتن کے

معدت الأنبياء كم تعلق مولانا مودودى كا يمسلك اورعقيده و مسكك اورطقيده بي ايك مسكك اورطقيده بي ايك مسئلت والجامست كم ابي ايك منفق علي عقيد في متنبت سي جلا آر إسب اوركتب فن مي مي آج اى عقيد بي كان على عقيد بي مقاب بي جا قراف وس كرحفرت نبيخ مولانا مبير معين احد صاحب من في في مولانا مودودى اورجاعت اسلامى معد قول كويك جنش عمراك اليساحة بي عقيد بي وجرف اسلام كه والرب سي خارى مون كا خوش ملك جنش عمراك اليون مي المالم مي والجاعت كامتفق عقيده اورتم مسك في منواع وقيا و ذعن والرب عند كامتفق عقيده اورتم مسك را بي منت والجاعت كامتفق عقيده اورتم مسك را بي منت و المنت والجاعت كامتفق عقيده اورتم مسك را بي منت و المنا و المنت والجاعت كامتفق عقيده اورتم مسك را بي منت و المنا و المنت والجاعت كامتفق عقيده اورتم مسك را بي منت المنت والجاعت كامتفق عقيده المرتب و المنا و

حضرت بینی دخترا تشرطلب کی ننفتیرسے بھا رسے اختلات کی دوہری وج بہ ہے کہ انہوں نے تفہیات کی عباریت سے افذکر دہ متیجہ کے شق علا میں قرالی سے

در اس سےنی براخفا و قائم اس لیے نہیں روسکناکداس کے ہم کم بیں براخمال موج دسیے کہ وہ اس وفت کا ہمت بی بی سے صمعت و

مناظبت الما في كني بوي

اس شق کے متعلق ہم بادب ہے گذارش کریں کے کہ تعنیجات کی عبارت ہیں جو کھیج ذکر کیا گیا ہے وہ صرف میں ہے کہ انجیا مسے ایک دولغ رشیں مرفد ہوئی کہ ہیں ہے کہ انجیا مسے ایک دولغ رشیں مرفد ہوئی کہ ہیں ہے کہ اس کی میں ایک ایسے مولانا کے اس کے جواب میں فرمایا کہ :
جواب میں فرمایا کہ :

مة الجبار عليهم السلام كوجيه في سع حيوتي لنغرش بريمي قائم منبي رمين دیا گیا ہے ملکہ برونست اس کی اصلاح کی گئی ہے ! عبارت كدائب ماصل كيميش نظريم حيران بب كدانباء سيحب نام عمريس مرزوشده نغرشين ايكب ووسعة دائدنبس بس اوروه وولغرشش علم مجی ہیں اوران کی احسالاح مجی برونیت کی گئے ہے۔ تواس سے انبیاد کے باتی مانده تمام احکام اوفیصیلوں میں برانتمال بیناکہاں سے بروگیا کہ وہ اس فت كه بهول جس بمي بني سنة عصمت وحفاظت الظائي ثمي بهوة وه ايك دولغرشي تومعلوم بین-ان کے مواقع اورمواضع بمی نعین ہیں ۔ اوران ترا نبیاء وامّت: سب کومطلے بھی کمیا گیاہیے اور بروقنت ان کی اصلاح بھی کی گئی ہے ، تو نرمعوم ان معلوم تغرشول ا ويمتعبن ومعلوم مواحنع سكه علاوه ووبرست تمام اسكام ني بي ر احمال كما ل سے اوركس طرح بيدا برواكه ان ميں جي انبيا دسے نفز بيس مرز ديوني يمول كالن مصعصمت وحفاظت الحائي كمي بوء فاكرني سعداعما وأكرمبات اس كه تمام احكام اور فيصله خابل اعتماد مذريس ب براتفال اس وقنت ببدا بوسكنا تفاحكة فعنهاست كىعبارىت ببرا نبراءس

عام نغرشوں کے مرز د ہونے کا دعوی کیا گیا ہوتا -اورموامنے نمی ان لغرشوں سکے متغين اويمعلوم ردبوت اس كرسانغ أن لغزشوں يرا نبياء قائم مى ريبت وسيت مان ا در برونت ان كى اصلاح مذك كى بوتى تب بدا حمال بدنك بدا بوسمة تفاكر انبياء سے محكم مس نغزش مرز وموئی ہو۔ اور مرفیصیاے وقت أن سے مفاظنت عصمنت المناتي نكئ بروسد مگرتغبهات كي حبارت بين نداس طرح كاكوتى دعوئ كالكيب اوربذاس سعد يمغبوم محباجا ناسيعه للذاتفهمات كاعبارت بيتي اخذكنا بركز ويست نبس مي كرمه احب تفهيات كاعتبيره المباعليم السلة كري بي بريد كان وه أن كوكتا برول سيمعنوم بنيل ما نتظ بن " نيرير كهناكواى عبارت كيميش نظركونى نبى معياري منبس ره سكتا - كيونكراس كمد مرضيله ادم تحكم من بيراخال موج دسب كروه اس زائد كابوس من بني سيعهمت وضافلت ألحاثي كئى ہو" مى انتناطا ومعدد اجها دائيں سے ملك الم كاك لغرش اور لازمد البرت كامدورس حس كوئى عى عالم ملك محتديم معصوم او يحفوظ في ہے ،گروہ ٹری سے بڑی خعیت کیوں نہو-ہارے نزدیک تعبیجات کی عبارت جم مصمت انباسك بارس مولانا مودودى كالمين كرده عضيره لببين وه عقيده جوتمام الم السنت والجماحت كاحتيره رايب اوردونول مح البين مموفرن نہیں ہے ۔۔۔جوحفرات مولانا موبعدی کو اس عبارت کے بیش نظر عصمت انبیاد کامتکر قراردستے ہیں۔ان کے پاس ابیٹے اس الزام کومیح ٹامبت کرنے کے بے کوئی معے اور منبوط وسل نہیں ہے۔ اور حرکھیداس بارسے بیں مسامنے آیا ہے۔ اس میں حبران وزن تنہیں ہے۔

تن سر كاجازه

اس شن کامیازه لینے کے بیے کی مردنینسیل کی مرددت نہیں ہے۔ مردنات کہر دنیا کائی ہے کہ اس شن کی مبیا دیج زنگہ اس الزام پر دکی گئی تھی کہ مولانا ہو دُودی اورجیا مستداسلامی وونوں معمدت الاعباء کے منکریں جوبائے شربت بکر زہنچ مسکا۔ بکٹ است پر برتھا کہ مولاقا مودوہ کا اورجیا حست املای معمدت الانبیاء کے فاکل جی اصاف کا مسلک العبینہ وہی مسلک ہے جوابل استدت داجی عنت کام ملک

اس بیدان الدام بینی دیوی که مواد کا مودوی اور جا عن املای کرات ملا کرد که اور جا عن املای کرد ملا می افزاد کا مودوی اور جا عن املای ملا می افزاد کا مودوی اور جا عن اسلای دو اور که افزان می بی برخود بخروی و برخودی اور مولانا مودوی بی بین برکد ایم می بین خروی بی ندگر امولی - اور مولانا مودوی ند خرت برکد ایم می اختیا مالم اور می بین خروی بین خروی بین اور المی بین اور المی بین که در کرد بین که در کرد بین که در کرد بین که در می بین که در کرد بین کرد بین که در کرد بین کرد

## یاب دوم

## صنب أونس عليالتلا كاواقعه

" قرآن میں اس فعنہ کی طون بین جگرم ان اشادات کے گئے ہیں کوئی تفعیل نہیں دی گئے ہے اس لیے بین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ برقوم ک خاص دجرہ کی بنا پر فدا کے اس قافران مسے شنگ کی کی عنواب کا فیصلہ ہوجائے کے بعد کسی کا ایمان اس کے ہے نافع نہیں ہو پر کتا تاہم قرآن کے اثارات اور حیفہ ونس کی تفعیدات پر فور کرنے سے آئی بات صاف معلوم ہوئی ہے کہ حنرت ونس سے فراحد پر رساحت کی اوائیگی می کھی کو آبیا برگئی تعییں اور خالی انہوں نے برصر مرد کرنے باروقت اپنا منعقر می میوٹر دیا تھا ۔ اس ہے عیب آنٹوریوں نے آئے وعذاب دیمی کرتے ہو تنتشار کی ، تواند تعالی نے انہیں معاف کردیا۔ قرآن کیم میں نوائی دستوں کے جواصول وکی ہے ہیں۔ ان ہیں ایک شعفل وفعہ بیج ہے کہ اس کو اختر تعالی کئی تعربی کا گذرتعالی کئی توم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس براپنی حجت ہی تھا۔ اواسے رسالت میں کو آئی براپنی حجت ہی تھا۔ اواسے رسالت میں کو آئی ہو برائی گار اندی مقرد کروہ وقت سے پہلے بلو رخود اپنی حکمہ سے کئے تو الشرف کا اس کے تو است ویا گوارا ندی کی کو کھراس پر آئی تھیں '' انہی دیونس ، اس برحد شرف کو کا اس برحد شرف کا است موسا حب مدنی کے ایک خلیف می اندونس کی افران کیا ہے ۔ انہی دیونس کی اندونس کی ایک خلیف می اندونس کی اندونس کی ایک خلیف می اندونس کی اندونس کیا ہے ۔ اندونس کی اندونس کی اندونس کی ہے ۔ اندونس کی ہوئے کے اندونس کی ہوئے کے اندونس کی ہوئے کی ہوئی کی ہو

بِي ينود قراً ن مجيد كا اعلان سب ؛ وُيُسلًا مُتَكِنتُ رِينَ وَمُسنَدِ دِينَ لِمَسَالًا مَيْكُونَ لِلنَّاسِ مُعَيِّفُ كَعُدُ الرَّسُلِ - رَسِيقِ مِعْرِون كونْبَارِت ويفاور عذاسيست وداسف كم يبيعوا بأنهت اكران كالعشت كم بعداوكما ہے اندبر حبّت کرنے کا موقع نہ رہے ) لینرا مودودی صاحب کا پرکینا خلا ب كراتمام حبت كى قانونى شرائط يُرى نبس مونى تقيل اس ليه قوم عداب سے بے گئی ہے ۔ ومود وری جاعت کے مقائد ونظرات براکت بھیدی کو سے اسكى ميل كراس كماب كے ملائ ميں تو مرفر ايا گياہے: ومنفس كمرتابى اورلغرش توني سيرميمتى بيعمين فريضة دسالت كالمثكي بين بي سيركوًا بي كابرنا محال ہے۔ ابل غی بي سير كسي مستندعا لم نے بينبي بهما - كبونكه اسسے توان كى رسالت ہى تعوز باللەمنىت بروجاتى ئىپ ؛ اعتراص كاخلاصه

ر می این این پرخورکرسند سیمعلوم بنواسید که اس کا خلاصه دردی زیل میا دامودیمی :

دان معزت بونس علی استاه مسے فراخیت رسالت کی اوائی بی کوتایی مرز دینیں بوئی عی مکر کر ایسی می کوتایی اوائی بی کوتایی کا مرز دینیں بوئی عی مکر کر گرفی میں کوتایی کا دائی بی کوتایی کا میں کوتا ہی کا کہ کہ بات نہیں کھی ہے۔ اور کسی بھی مستند عالم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کھی ہے۔ وب بہ بنی سے فراخیت رسالت کی اوائی میں کوتا ہی کا جوتا ہوم اور گنا دیمی ہے جس سے وہ بالانغاق معموم اور معنوط ہیں۔ انبیا مکے بارسے میں جولوگ یہ عندی ورکھتے ہیں کہ ان سے اس می کوتا ہی ہوئی ہے واقع مستال ہی کہ والی برسمتی ہے واقع مستال ہی کہ والی برسمتی ہے واقع مستال ہی کہ والی برسمتی ہے واقع مستال ہی کہ ایک برسمتی ہے واقع مستال ہی کہ دائی ہوئی ہے واقع مستال ہی کہ دائی ہوئی ہے واقع مستال ہی کہ دائی ہوئی ہے واقع مستال ہی کہ

كيمنكرين بي ا ورگروه الى السنست مصعفارى -اج المصرت يونس عليه السّلام خدا كه مقرركروه وقبت مص قبل يجر بوكرا بنے متقر سے مبنی ہے تھے كيو كرم فيريد مبرم كرا مقان كا ہے نبس تيضة مبكروه مسركال كانموند بهيسته بس د د ، د مولانا مودَوَدى كايركها غلط بيدكه قوم وُيس بياعام محبت كي وفا فعلى شرانط يورى بيس بيمنى تمين كيونكراس طرح معينت كالمتعسدي نوت بوجاتك يد كيوكر بعثت كامتعد قرآني اعلان كدمطابي يوزاتم حبت سك دوسرى كوئى تيزنيس بيد و رئس لا منسبري و معند وني لِمُ لَا يَكُونَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مُعَيَّدٌ لَعُدُ الرَّسُلِ " يه ميارا مور مي جوا غراص فركوري كل كائنات بي التي مسكر تمام اغراضا كى اصل بنيا ويج نكرموانا امودودى يرعل سنة كرام كى طروت سنت بدائ سيت كرابيا. مح بارسه بين مولاً الموقع دى كاتصور اقن اور عام نبوت المنسب رسالت مح بارسے بیں ان کا نظر سے غلط ہے۔ اس لیے میں جا بتا ہوں کر اغراص کا ہواب وسيض سعيبيد مفام نبوت اوم معسب رماكت كر إرسير عي مواذا مودودي كاتفتراورنظريبيض كرون كيزكرببت يصالزانات اسعلط فهي كينباد برنگائے تیے ہیں۔ برده سے سے بن ۔ مقام نبوت اورنصسب سمالہ سے بارمیں مولانا مودوی کا بنانعتور مقام نبوت اورنصسب سمالہ شک بارمیں مولانا مودوی کا بنانعتور " جولوگ مولانا مودوی بربدان می تکانتے بی کرمقام نبوت اورصی رسالت کے بارسے میں ان کا تصویرنا تھی یا خلط میم کا تصویرہے ، ان کے

متعلق بمصاحث لغطول يمي بركيض بي كريا تواك بيرجيارول في مولانا مودُودي كى وه تصانیف اور کم بی بنی بڑی بس جواس سم کے مضابین برشتمل بس ۔ اگر فیرحی بین اور بیرمی مده اس طرح کے اتبا مات ا در الزامات محلسفے کی جراکت ا کرتے بیج ان کے دلوں میں خوصت خوا دندی کے سیے کوئی حکر بنیں رہی ہے۔ اور خ<sup>ات</sup> و کی جاہد دی کے اصاص سے بھی ان کے ول خالی ہو چکے ہیں ورنہ وہ اس طرح کی برأت كمبى فركية كيزكرتفام نوت المنصف يهامت سيمتعلى جمعنايين مولانا كى مختلف تصانيف اويتند ديما بول مين كمي كمي منعات بريجيد برست طية بي ، ان كا اگرینج رمطالعه كیا مبلست توخداترس ا درآ نوت كی جرابدی كا احساس مکفتے وإسرادى يردين يتنشف العرعيا لهوجانى بيركم مقام نبرش المنعسب رسالت كيمتعلى مولانا مودودي كانصور بببت بندا ورافعنل ترين تعتور بيرس سيدا ونجاكوئي نعتود منعسب رمالت كمنفل مركزنهين بوسكمة \_ زيل من فنبيات حقدا ول ك اكب معنمون سير خيدا فتبامات عين كي علت بي -ان رخو ذراكر آب محروفي بدفراني كرمقام نبوت اورنسس رسائت كالرسايس مولالك النصورسينديا وه كوئى ببندا وراعلى تصور برمكا سيع ب . منهات معدا قدل مي عنوان رسالت اوراس كما مكام "كم تنت غلام م پر دیز کے ایک طویل مراسلے کے جواب میں موانا کسنے رسول کی منتیب رمالت يركنث كرت بوست علما مرك مختلف تعتورات المدتظراب بيش كيدم إس ك بعدمنصب رسالت كمنعلق ايا تعتد اس طرح بين كماسي : « دسول ی مثنیبنت شخعی ا درمثبیت رما است اگرم اختیارس دو

· مُداکا نهششش بی مگروچودیی دونوں ایک بی بی -اویدان کے دیمیان عَلَّا كُونَى فَرَقْ مَكِن بَنِس سِيتٍ مِنعسبِ رسالبت" وٰبری عبدوں کی طرح نبين كدحهده وارحب كك إسف عبده ك كرسى برعشا سي عبده وارسهاور جب اس مصد اترناست نوایک عام انسان ہے۔ بکررسول جس وقنت منعسب رمالت برمرفراز مؤلهد، اس دفت سے مرنے دم کک وہ بروفت اوربراک بی رسول برناسیدا در ما تحدیمی الند-اور و ه کرتی فعل ايسانيس كرسكنا جواس معلنت كى بالبي كم خلامت بويص كا وه غایندوبنا کوهمیا کیا ہے۔اس کی زنرگی کے معاملات عام اس سے کروہ م كى حيثىبت سے بيوں يا اميري حيثيبت سے ، فامنى كى حيثيبت سے بيوں يامعلم اخلاق كى منتبيت سے ، أيك شهرى كى منتبيت سے ہوں يا ايك شربر اب ، بمائی ، رشته دارا ورده بست کی مشیت سے بوں ، سب يراس كامتيت ريهانت اس طرخ حا دى بوتى بيه كركسى حال مي أكب لمحرك يصيمى اس سے بمنفك نہيں ہوتی ہفتی كر حبب وہ اپنی خلوت یں بہری کے پاس ہوناسہے ، اس دنست ہی وہ اسی طرح النوکارسول مِنْ لمستِيهِ مِن مِن مِن مِن مَا زَيْرِ عَالَتْ وَفِت بِرَاسِ \_ ن فری کے مختلف شعبوں میں وہ جو کھیوکر کسے اللہ کی ہواہت سے كرناسير-اس پرمبران اخترى طرمنسس مخست مگرانی قائم دمتی ہے، بس كم الخنت وه ابنى حدُود كم اندر مين برعبور يوتاس والعدن مغررکردی ہیں۔ اگراس کے باق ک کو ذراس تغزش ہوتی ہے تو اس کو

نوراً تنبیدی ماتی ہے۔ کیوکہ اس کی خلامون اس کی خلائیں بھر ایک گئی ا است کی خلاہ ہے۔ اور اس کا خلاا و خللی سے خواد ہوتا ہ ہے۔ اور کلا تھا کے ساتھ اس کی میروی کی مباسک اور اس کے تول و فعل کو یا لکلیّہ اسکا کی تنبیم اور اسلامیت کا معیار قرار دیا جاسکے " اوٹ کی حقیقت ، مولا تاکی نظری اسکے چل کر خنیقت نو تشدے متعلق قرآن کریم سے بیانات کی روشتی بی ہوانا نے اپنا تقدر رہیمیشن کیا ہے :

مرانبهاء عليهم التبلام كجرحا لات فرآن مجدين بان موت بين ان كود يمين سے محد كونموت كى حقيقت يرنبين معلوم موتى كالله تعالى نكاكب كسى را ومينة كو كيوكراني كماب بينيا ف كديد ما موركر وتباسير بالمنضن كواس طور برايني ببغامبري كيسبيه مقرر كمرتب که و منجله اینے دوہرے کاروبارے ایک بیغامبری کاکام ہی سرانجام وباكرسي راس كريكس مي وكميتا بول كراندتعاليات حب كسى فوم من ني مبينا ما إست فيفاص طور براكب يحض كواسي ليملا كاست كروه نبوت كى فدمت انجام دے - اس كے اندرانسانيست كى وه لمذتري صفات ا دروه اعلىٰ درج كمی زمنی وردچا نی قویمی ودبعیت كى بي جواس ابم ترن منعسب كرسنجالين كسيد مزودى بن بدائش کے وقت سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی تربیت اورنگرانی کی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے بمی اس کو اخلاتی عیوب اورگرامپوں اور

فلؤ کاریوں سے محفوظ دکھلہے۔ اس کی پرورش ایسے مالات ہیں کی ہے۔ جن میں اس کی استعداد نیوت تر بی کرسے تعلیت کی طرحت بڑھتی رہی ہے۔ پیرمیب وہ اپنے کمال کومین گیاستے۔ تواس کواپنے پاس سے ا ا ورخوت فيدلدا ورنور براميت عطا كريكم منعسب نبوت ير ما موركما ي ٠٠٠ ال يرفعه أي طرمن سے شديد گرائی قائم ري سے كرفطار ندكرنے ي بهواست نغس كم اتباع اوشعطاني وساوس سے اس كامنت صفا ظلت كى محمى سبط بمعاطات كواس كالشرى حقل اوراس كداف ان احتبا درسي مجعودا كأسيط بلكيميان فعاكم تمقريك بوشق فيمتنقني مصراس ني بال بوار می میشن کی سے وہ اس کو توک کرمید حاکیا گیا ہے کیموکاس کی پیدائش اوراس کی بعثنت کا مقصدی به راست کیفدا کے بندوں کو سواء السبيل المدحرا فيستقتيم برجا سنت الكروه اس خطيست مرتويي بثنا توعام انسان اس سے دُعدتكل مائے ۔ يہ ج كي كيدر يا ہمال اس كے لفظ لفظ ير قرآن كواه سيد ي

انبیا علیم اسلام کافیرمولی مسلامیتی ودیا کنرونطرش انبیا علیم اسلام کافیرمولی قابلتوں اورانتها تی پاکنرونطروں کا ذکر پیرانبیا علیم اسلام کافیرمولی قابلتوں اورانتها تی پاکنرونطروں کا ذکر کرنے بوست مولانا نے فرا لیسے:

مه اس طرح بن توگران کوریدای جانسید در عام انساندان کا طرح نبین موسته ملکر غرمولی قابلیتون که ساتھ وجودی استدین آن کی نطوت انتهاتی پاکیروبری سید-ان سک ذہن کا سانچا ایسا مو آسیدکر اس سے

جوبات بملتی بهت سیومی محتی سید ، غلط اندیشی ، اور می بینی کی استعداد یپ ان میں نہیں ہوتی ۔ وہ جبتی طور برابیسے بنائے جانتے میں کہ باارا دہ اور بلاكسى غورون كمرسك ممعن حدس امدومبران ستدان ميح تثابج بربنح مال بهن جن برد وسرسه انسان فورونکرکرشف کمه بعدیمی بہن بینے سکتے۔ ان کے متوم کسبی نہیں ، بیکہ حبتی و دسمی ہوشتے ہیں ۔ بی اور باطل ، معيم اورغلط كا انتمازان كي عين مرشت بين وديعيت كما حالك بير وه فطراً مبي مونجية مبي بوسطة اوم يع عمل كريت بن يو اس کی نومنسے سے بہتے آگے مولانا نے قرآن می سے مختلف ثمالیں ہیں كرك ببنابت كاسي كرانبيا وللبيم التلام ابني صفات ، كما لات اور علوم بن على انسانوں کی طرح ہرگز ننیں۔ بلکران سے بدرجها بہترا وربہت اونجا مقام ریھتیں ابميا عليهم التسلام بيرخدا كي خصوبي نظر بيرانبها عليم التسلام رخدا كي معموي نظرا ورأن كي تكراني كم تتعلق تحرر فرات

كوالترتعائي فوراً ان كى إصلاح كردتياسيس " نبوت نبی کی انسانیت کا جوسر سے نہ کراس کی وات برعایش بجراس بات بركه نبى كى دات بشريه برنبوت عارض بوتى سيدا وراس كى منترتت ونبوت دوعلنيدة فليحده جنرس بسءباس كيحنيت واني بي صنيت نبري ب الدنبوت اس كانسانيت كالمركاج برسب جدايدله ي وفن سي التعلاد نبوت کے ماتھ پرداکا ما تاہے ، بحث کرتے ہوئے مولانانے فراہیے۔ وتبوت كاحتيقت يبتهي كرني كانت مشريبهم توت عارض فق ہے ا وراس کے وحق کے بعدنی کی نیٹریٹ ا وراس کی نیونت دونوں علیٰدہ علیٰدہ رہتی ہیں ۔ عنیٰ کرہم اس کی زندگی کو دیجنے تعت شعبوں میں تغشيم كريمه مون اس شعبه كواطاعت واتباع سكر ليے نتخب كريسي جونبوت مستعلق ركمناسه فرآن مجيدس بوت كالفينت برج روشی برتی ہے۔اس سے ہم کومعلوم موالی کا نبی اگرچ بشرہے اور ان تمام مدودسے محدودہے جری تعالی نے فطرت بشربہ کے میسے تقرم فراني بن يمين ان مدّع وسك اغداس كى مشرست آخرى اورانها أي كال واكل ببشرت بيد يجري وه تمام توتي عرديرًا تم حاصل موتي بي جوزيا دوسعة زياده ايك وانسان كوحامل موني ممكن بير-اس كماوراكا انتفاطيعت بهرتي بي كروه بالكى فورونكريك بحن ابين وجدان سے اس الهام البي كريالتياسي عبرى طون قالههما فيورها وتعويلها میں اشارہ کیا گیاسہے۔ اس کی مطریت انی میچ ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی ہے

ترست کے بغیرمرن اپنے میل طبی سے نبوری را وجود کرتفی کی را و اختیار کہ ایت المی کوشک استیار کوشک ایت المی کوشک میں ہوا ہے۔ اس کا فلب ا تناسلیم ہوتا ہے کہ وہ برمعا طری ہوا ہے المی کوشک شمیک سجے این کا فلب ا تناسلیم ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ صبح معنوں میں فدر کا کا فل وا کمل بشرت ہے جس کے ساتھ وہ صبح معنوں میں فدر کا کا فلیف ہوتا ہے جس نعالی کی جانب سے طم کی مزعد دوشنی باکر مراج میں برائی ہے اور استام کا جیسط قرار ای ہے اور استام کا جیسط قرار ای ہے اور استام کا جیسط قرار ای ہے اور استام موسوم میں ہوتی ہے۔ استام موسوم میں ہوتی ہے۔

بندایه مین مین مین دخوت ایک عرض ہے جوایک خاص وقت میں اندانیت نی کی جوہرانسانیت برعارض ہوتی ہے۔ بکہ ختیفت یہ ہے کہ وی انسانیت کا کا کا جوہرہ ہے جو فریت کی استعماد کے ساتھ پداکیا جا آگے ہے۔ اور فعلیت کی طون ترقی کرتے کرتے آخر کا رفرت نیا جا جا جا اس کی حقیقت نموی ہے۔ فرق اگر بیدائش چرہے۔ اور نی کی حقیقت واتی می اس کی حقیقت نموی ہے۔ فرق اگر ہے۔ ورمون آنا ہے کو قبل از مبنت اس کی حقیقت نموی ہے۔ فرق اگر ہے۔ ورمون آنا ہے کو قبل از مبنت اس کی حقیقت نموی بالقورہ موتی ہے۔

اوربعداد بعثت بالغعل بمرحانی سیدی ا بمیامی اجتها وی لغرشیں ا وران کی توجیع سب سے اخیرمی انبیا دکی اجتها وی نغرشوں برجمبٹ کرنتے ہوسے تحسسر بر

فراستهين:

د قرآن مجدی نبی ملی الند علب و تم اورد و مرسد انبیا مکوام کی تغرشوں اوران پرانند نعائی کی تنبیع ان کا جزد کرآیا ہے۔ اس کا نشاد مرکز بینین کہ وگوں کے دور سے انبیار لیم اسلام کا افعاد النم جائے مکراس وکرسے وگوں کے دور سے انبیار لیم اسلام کا افعاد النم جائے مکراس وکرسے مقعود مینانسید کرانندتعالی ندانبیاد کوم است نفس کا آباع کرند ، یا ای داسته و دنبری اجمها دیر میلیند کردید آ زاد نبین می داسیم بلکداس ندان پر به پابندی عائد کردی جد کردانما اس کی برایت پر کاربندری - اورایی زندگ کردی می وسیس می بدر کرام مین می اس کی دونا کرد خالا و بیمل ندگری یو بجرا کرد می می داشید بین :

«منصب رمانت ونبوت پر امود برونے کی وجرس بی کے یہ اور است کے مطابق ہو۔اگر وہ ہے ۔ کہ اس کا اجتہادی تھیک کھیک کھیک وی اتبی کے مطابق ہو۔اگر وہ ہے ۔ اجتہادی وی وجن کے اشارات کو زیمجد کرون کا ابی کے فلات بال برابھی جنبش کرسے تو وی جلی سے اس کی اصلاح کرنا حزوری مجتباہے ؟ حنبش کرسے تو وی جلی سے اس کی اصلاح کرنا حزوری مجتباہے ؟ قرآن کریم کی جن آبیوں بیں آنھ رستے میں الشرطلیہ دیتم کی جن آبیوں بین آنھ رستے میں الشرطلیہ دیتم کی معا ذائد کا نخوت موانا مودوی مسلی الشرطلیہ دیتم علی مسلی الشرطلیہ دیتم علی رستے موانا مودوی مسلی الشرطلیہ دیتم علی رستے موانا مودوی سے موانا مودوی سے درجا ہے۔

" انفرت من المعرف من المعرف من المنظرة المناس المن

ک نبوت پی پیش کرنے ہی کہ بی اللہ علیہ و آلم سے علیاں مرزد موقائیں اور آپ نعلیہ و سے میراز تھے بھو صاابل قرآن کو آبان آیا ت کے فرلیم سے درسول کی غلیاں کونے میں خاص مزہ آ ناہے کیمن دراصل ہے آیتی لیس امرکا نبوت ہیں کہ اپنے نبی کو خلطیوں سے بجانے اوران کی اصلاع کرنے کی اور اللہ نے اپنے نبی کو خلطیوں سے بجانے اوران کی اصلاع کرنے کی ذمیر داری خود اللہ نے اپنے وضع طور پر بیان کی ہے کہ و و برا و راست اپنے بی مندر میر بیان کی ہے کہ و و برا و راست اپنے بی مندر میر بیال آفت اساسے کا خلاصہ

مقام نبوت اورنعب رسالت كے تعلق تجھے اقتبارات بين ولانا مودى نے اپنا جو تعمور ميني كيا ہے اور اس كے مختلف گوشوں كے متعلق موا پانظر بربان كيا ہے اس كا خلاصد درج ذیل ہے :

رق بنی اگرچ انی دات کے کا طسیبشر برنا ہے گراس کی بشریت اپنی اعلیٰ ترین صفات ، افعنل ترین کا اہت اور بنترین صفاحیت وجرسے وہری انسانی بشریت کی اندینیں بلکہ اس سے بررہ یا افعنل اور اکس ہے۔

انسانی بشریت کی اندینیں بلکہ اس سے بررہ یا افعنل اور اکس ہے۔

رب، انبوت ورساست بنی کی مرشت بیں وائنل ہے ۔ ابتدائے آفر خش سے مرتے وہ کسے اور نداس کی مرشت بیں وائنل ہے ۔ ابتدائے آفر خش صدرتے وہ کہ اس کی انسانیت ولٹر میت کا ایک بھیل جو ہر ہے جو بھی اس کی انسانیت ولٹر میت کا ایک بھیل جو ہر ہے جو بھیشہ اس کے ساتھ تا اگر مرتبا ہے ۔ اور استعدا و بوت کے ساتھ بردیا کیا بالک

دیا مجا است خلاصه به کرنبی کی مثنیت وانی بھی حشیت نبوی ہے اورود نوں ہی ترق صرف اعتباری ہے "

د ج به بی کے اغراف نبیت کی وہ لیند ترین صفات اود اعلیٰ درجہ کی وہ وسمی اور روحانی تو تیں ودیعیت رکھی جاتی ہیں ، جواس کے ایم ترین معسب سات سنجھا سنے کے سیاے مزددی مجواکم تی ہیں "

دد دونتی این پدایش که وقت سے القدتعالی کی خصوصی تکرانی میں ژکر تربیت با بلسب ختی که نعرت کے منعابی سرفراز جینے میں جیلے بھی وہ اخلاتی عیوب ، گرام بین اور علی کا ریوں سے محفوظ رتباہے ؟

دس از اس طرح منعسب رسالت برا موربونے کے بعدی اس برخداک طرمندسے مخت گرانی قائم رستی سیے جس کی وجیسے وہ براستے نغس کے انباع اور تنبطانی وسا وس سے پُری طرح محفوظ رسیا ہے اورجاؤہ تق سے اس کا تھرم بال برابری ہیشنے نہیں باتا ۔ اورجہاں کہیں خوا کے متعرد کر وہ مراط مستنفیم سے فرترہ برا برخیش کر اس ہے ۔ وہی اس کو ڈوک کر مسیدھا کیا جا آ ہے ، کیو کہ اس کی خطا مرمند اس کی خطا ہیں بلکہ فیری احمت کی خطابی

دص ۴ انبیاده به استه می مطرنی اتهائی باکنره اور میمی برتی بر خی کر می بنی اوز بلط اندنی ک ان بی استعدا وی منهی میرتی - وه می طور پراسیسے بلدتے جاستے جی کر بلاکسی فور و فکر کے بھن حدس ا وروحدان سے ان میمی نمایج پر بہنچ جاستے جی جن برو وسرسے انسان فود و فکر کے بعدی دف، " قرآن کیم میں انبیار کی بعض نفر شوں کا ذکر اس سے نہیں کیا گیاہے

کر لرگر سکے دلوں سے ان کا اتحاد کا تعرائے بلکہ اس کا مقصد مرف برتا اللہ تعدید ناز نہیں جہ رائے نفس کے اتباع با اپنی واستے اور شری آنا اللہ کے اور شری آنا اللہ کے اور ان سے مکہ اس نے ان پر بریاب ندی عالم کر دی

ہے کہ وہ رضی اپنی کے فعد عن بال برابر ہمی جنبش شکریں آکہ کا مل احتماد کے

ساتھ ان کی بیروی کی جاسکے - اور ان سکے قول وقعل کو انگلیا اسلام کی

تعلیم اور اسلامیات کا معیار قوار ویا جاسکے "

یہ سے متعام نہوت اون خصب رسائست سے متعلی موادنا مودوی کا تصلی ایک کوئی انڈکا نبڑہ میں کا دل خومت خدا و نری اور آ فزنت کی جا ہری کے احساس کے

كيسرخالى نربوي اورندوه بتيان تراشي وكمان تي كو كارتواب مجدد إبو، به كين كرات كرمكتاب كم مقام نبوت او منعسب دما است كه ارسے مل مولا نا موودى كايرتعس فلط فاقص اوركمشا ورجها تفتوس واكرمولا امودودى ك معترضنن معنرات استضوركوغلط باناتس المكفيا درجه كاتعتوس يدرب بس وراءكم كتب الندا ويستنت رسمل كى روشى مي وه استعمر رسے برم كرامى واكس اور مين نعتوريش كرن يم ويصة بن كراكرمقام نوت اورنصب درالت كراك م مولانا مودودي كاليم متر فلطها نافس تعنورس وكما أسب مضرات مك خيال من ميح ادركال تعتدي بوكاكرا نبياركرمقام لنربت ادينعسب نوت سداغاكرتام معبودين اورسب الوسيت يرميعا مامات اورس مرك كي فركات كے بيے وه مبعوث کیے محت تھے ہم نو دمی اس ترک میں مبلا ہوجا میں۔ اور دوسروں کو يمى الين ما تعد تما بى اور للكمت ك اس ورط مين فرن كرد ايس و فعسى ان

ان بمبدی گرنبادی گزارشات کے بعد ذیل پی صنرت بولایا قامی ظهرس منامعید سکے اخراصات کا جواب وکرکیا ما آسیے۔ اغراصات کا جواب

معنرت مولانا قامنی علیرصین صاحب کداغراض کا جوخلاصه بم نے پہلے پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے جوارشا دات فراستے ہیں ہما رسے نزدیر وہ سب کے سب علا اورخلات واقعہ میں جن وج بات سے بیش نظریم مولانا مومون سے ارشا دان کو معیم تسیم کرنے کے بیار نبیں ہیں ، ان ہی سے ایک

وحربه ببصكرانهول نيفتق ملدين جربرفرا يلبيت كريسمغرنت يونش سعدفومنت رسائت کی اوائیگی بس کوتا ہی کا ہوزا محال ہے۔ اورکسی مجی مشغندعا لم سفے یہ بات نہیں تھی یہ یا ٹنتی میٹ میں چوبہ فرما پاہنے کہ جنی سے فریعینٹر رسالست کی اوالیگی ہی كوتا بى كا بونا جوم اورگناه سبص ييس سيده اتفاقاً معصوم بن -ادران سمكا عنيده ريحظ والاعصمة الانبيام كابتكرا وركروه الجل استست عارى نيه ا مرما شق بنج ميں بيرفرما يلسبے : كەسىھنىرىت دېرنس عليدالىتىلام خداكے مفردكروه وننت سے پہلے بیعبر میرکرانے مشتقرسے نہیں مٹے تھے ؛ برسب باتم من نوش فبی مرمنی میں مضافی اوروا تعان سے ان کا کوئی تعلی نبس ہے ۔ میکہ واتعات اس كم برخلات منها وبت دست بن ينايخ است مل الما است ما مے کا کر دانعات اور مقاتی سے ان باتوں کا کوئی علاقہ میں ہے ودسرى وجريه مي كرس مولانا موسع مدارشا دات وانعات ا وريضاً تي برمني نبي بي - اسى طرح بدارشا داست على سنة معلف كي التصريحات كيمى مطابق نبي بريجانبوں نعصرت يونس على اسلام كے فعت ركھنعل ابنے نفسیری معنا بین بی فراتی ہیں - انہوں نے اپنے نغسیری معنا بین ہی وہ تمام بالترت يمرى بيرجن سعيهال مولانا قامنى مطهوسين معاصب انكارفركا رسيبي ا وزلمبری ویجربهسیے که قرآن کریم نے متعدد موامن میں اس نفتسک طرمن ج انتارات كيديس بابعق نابت شده روايات واحاديث بس استضنى جو تغصيلات بهان بوتى بي، مولانا موصومت كريرارشا دان ال كرماتونميطا نبين، مكران كم مخالف بن - اس يسيم ان كرارشا دات كونه مع مسكة

بى اورندان كى ساتفواتفاق كريسكتى بى ماورى كامود دى كراس تول كوكر: مه معنوت بونس على إنسالام ست فريضية ديرا است كي ادائيكي مركوبًا برا ل بركي تين . يا" وه قبل از فضت اندن فرا وندى كے بغیر انیا منتقر محدد كرسيد سكتے تھے : كآب وستنت اوزنت ما استدم على استرم معنى كالصري المسك بالكلمطابق اوروانق ليهية بي كيونكه صنرت ونس عليه اسلام كدوا تعد كم سعلق فرس ويساس الم علماستدا تمنت اوراكابرت إلى السنت والجاعث نے يفعى داستے ظاہرى سي كرحنرت يون عليدالسلام سعداكيد ايي كوماي عنرورمرزد ويعنى حركاتعلى آسيسك فرنضية رسالت كي الأنكى كه ماسوا دومرى سي جيرس ندتما - اوراسى كى ديم سے وہ ایک عوصہ کے بیے چھالی کے میٹ میں بطور عناب یا بطور مزار کھے گئے تھے۔ إس موضوع برتديم وجديد منسرن في محجيدها سه، اس كه جندا ما استارا موه قوی نے اپنی تعنیرس آسکے جل کرسورہ صافات میا شیر مشدے بین پیش کیے ہی بہاں سب سے پہلے اس حاشیے کونقل کر دنیا منا مسب بوگا، اوروہ دیج ول ہے معد حضرت بونس كداس تصفير كم متعلق سورة بونس اورسورة انبياءك تغسيران بوكجيهم تستحاسيساس بيعن توكون تساغراصات كيربناى لجيمنا سب بمعلوم مخواسي كربها ل دوير سيمفسّرين كمدا فوال يميتل مردست مایش ـ

جب اینے بی کوملاش کیا اور ندیا یا ، اورمحس کیا کرعذاب قریب آگ ہے تو الترسف ان كه دون من توسطوال دى ؛ داين كمتير ملدماص ١٧٧٧ -اسي آميت كي نغيبرس علني مرآ لوسي شخصته بين إس فوم كا قصد به بسيك يوس على السّلام موسل كے على تقريش منوى كے لوگوں كى طوف تيجيد كھتے تھے يہ كا فرومشرك لوگ تقے بھزت ہونس نے ان كواللر وحدہ لا تر كہ برائمان لا نداورتنوں کی رینش جیور دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے انکارکیا اور حبلايا يحفرت مجنس ندان كوخيردى كم غسرسے ون ان برعذاب آجاميكا ا ذرنمبرادن آن سے پہلے اُ وحی داست کو وہ مبتی سے مکل گئے۔ ہمیرون کے وتنت جب عداب ای نوم مرسم مرون برمین گیا . . . . اورانبس نقیس برگسا كرسب بلاك موجا ئي گئے توانبوں نے اپنے نی کو تلاش کی ، گرنہ یا ما کہ ظالم وه ابینے بال بحیل اورہا فردوں کوسے کرمٹوائین کل آستے اورا کمان و توب كا المباركيا ٠٠٠ بي الله ندان يردهم كما اوران كي وعاقبول كرني -(دورح المعائي ملدا إص ١٤٠)

سورهٔ انبیاء آیت ، ۵ کانشریکرتے بوشے علام آلوی تکھتے ہیں جفرت یونس کا اپنی توم سے ناراص بوکر کل جا ہجرت کا فعل تھا ، گرانہیں اس کا مکم نہیں دیا گیا تھا یہ دروج المعانی ہے ، اس ، ، ۔ پھروہ حضرت یونس کی دعا کے نفرہ اِنٹی گذشت مِنَ انظّا لِدُ بُن کا مطلب ٹوں بیان کرتے ہیں جمیعی ہے ہے ہیں تصور وارتھا کہ انبیا دکے طریقے کے خلاف بھی آسندے پہلے ، بجرت کرتے ہیں ملدی گربہ نیے ۔ یہ حضرت یونس علدیا مسلام کی طریف سے اپنے گنا ہ کا افراف امدتوبه کا اظهارتما تا کرانشرتمائی ان کی ایم سیست کومفرونا دست از درصت المعانی ، نام ما ، مس ۱۷ س

مولانا انرمن علی مساحب نما نوی کا حاشیراس آیت پر بهب که ده ایی قدم پرجب که وه ایمان ندلاتی نخام کرمیل دسیشرا در زوم پرسے عذاب مل جلسف کے بعدمی تو د وابیں نداستے اوراس مغربے ہے در مکم کا ظار نرکیا تا زیبان اتعران ،

اسي آيت برمولانا شبرا حرصاصب عثما في ما شبريس ورات بن " قرم ك وكانت سے خفا بو کرفیصے میں ہمریے ہوئے شہرسے مکل تھے ، کم اپنی کا آنطا شكا اوروه وعده كريميّ كرتين دن كے بعد فریمناب آئے گا ....انی كنت مِنَ الظَّلِلِبُن النَّي خطاكا اعْرَاث كُما كريث مُك بَين نديدى كاكر تيرسه محكم كا انتظار كي بغيرستي والول كوي وكرنك كمراجوا " سورة صافات كي آيات بالاي تشريع من الم مازي تحقة من بضرت يونس كا تعوريه تماكدالله تعالى شعدان كم اس قوم كومس تعرابس معبلاياتما باك كرشك كا وعده فراياء يبتقع كربيعذاب لامحالذازل بوشه والاست السيصابون في مبرنه كما اورفوم كودتوت دينے كا كام محدود كا كام محدد كرنك تھے ما لا کمران برواجب تما کرووت کا کام برابرماری رکھتے ، کمبونکراس امر كا امكان إتى تماكر الندان وكون كر المك زكري

د منسبرگیبرزی دمن ۱۵) ملامداکوسی ا د ابق الی الفلات المستحون پرشکتے ہیں : ابق کے

پرسوره انعلم کا آیت ما المبر کی گور دیگ و کا تکن کصاحب الحدی پرمواد انتیم احرصاصب کا ماشیر سب به بینی محلی کے بریل بین ملف والے بنیم برحنرت بونس علی انسلام ، کی طرح کا تابی کے معالم بین ننگ دلی اور گھرا بہت کا اظہار نر کھیے۔ اوراس آیت کے نفرہ ق شرک کنگ کو می مواشیہ توریکونے بوستے مواد افرات بیں بینی توم کی ون سے غضے بیں جرب بوستے تھے جم فی کوئٹ بی علاب کی دعا ، بکر چنین سے غضے بین جرب بوستے تھے جم فی کوئٹ بی علاب کی دعا ، بکر چنین کوئی کر چیٹے ۔ (نغیری انفران ، سورہ معاقات ما شبیعی اب سے خرت بونس کے واقعہ اوران کے متعلی طاستے سلعت اورائی نفسر کے

بعض مزیرا نوال میشیں سمیے ملتے ہیں ،جن سے اس دعویٰ کا تبویت الی سکتاہے

كران به كزامي كاحدود براتها تها-اصل وافعه كے منعلق ومستم بابن ا- واقعه صفرت يونش كے متعلق برين توسب مے نزد كي مستم ہے كہ صفرت يونش كى نوم برخداكى طرت سے مذاب آيا تھا۔ ليكن قوم جب اپنے كفر سے توب كرك باخلاص ايمان لاتى توخد اسنے ان كا ايمان فبول فراكر عذاب كو اُن پرسے اتھا ايا۔ اللّا قَدْمَ كُونِيْنَ مَكَا المَنْ وَاكْتَنْ عَنْ عَمْ عَذَابَ الْيَعْوَى فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْكَا وَمَنْعَنَا حَمْدُ الْيَ جِينَ مِديونِيْنَ،

(۱) اس بات بین می کوئی شک اورشد بنیں کرمعنرت یونس علیہ انسادم کوئشہ تعلیم کے بہت میں ڈالاتھا۔ اورا بھر عصر تعلیم کان نے تنبیہ باعثاب اورمرز نوش کے بیدے بیال کے بہت میں ڈالاتھا۔ اورا بھر کورم ہاں کہ والی قدار کو کر مہاں خود نجو د نہن میں بیسوال بیدا ہو ہے کہ : آخراس کی کیا وج تھی کرفندانے اپنے مستم تا فون د کہ آ تار عذاب د کیم کر ایمان الا اکسی کے بیے نافع نہیں ہے خلات نوم ایش کا ایمان فہرل فراکر عذاب کو ان برسے اٹھا کیا اور تا مرسم کے بیے براصنطراری ایمان نافع تا ہت ہترا ؟ نیزاس باش کا آخر سبب کیا تھا کہ:

م صنرت بونس کوایک عصد کے دیے تھیلی کے بیٹ یں رکھا گیا ؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا مودودی نے فرما گیا ہے کہ ان دونوں با توں کا تحق اس کے بھوا کہ ? ایک طرف حضرت بونس سے فریعینڈرسا است کی اوائی میں کچھ کو انہا ہو گئی تھیں ہے ہم گئی تھیں ۔ اوردوسری طرف اونون مذاوندی کے بغیر قبل از وقت وہ اپناستانشر ہم گئی تھیں ۔ اوردوسری طرف اونون مذاوندی کے بغیر قبل از وقت وہ اپناستانشر بھی جو کرکھ ہے گئے تھے یہ البندا مذا مذاک اضعا مندنے اس قوم کو عداب دیا ہم گوارا

نه کما کیونکر اُن پراتمام حجیت کی قافرنی شرائع پوری نہیں ہوتی تغیب "اورصزت برنس کومی ایک دومہ بھے مجھیلی کے میٹ میں رکھاگیا ۔

الم أبغوى اورود يسرك المئة نفسيري نصري

صاحب معالم انتزل ام مُنوى رحمة الشرعليد، آبيت : وداالنون اذ ذهب مغامنياً كي نفس كريت بهوست محتة بي :

اختلفوا فى معناه فقال الفنعائ مفاطب القومة وهو رواية العوفى عن ابن عباس قال كان يونى وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعت اسباط فاوى الله المن شعياء النبى ان اذهب الى حزقيل الملك وتل له يوجه المن عبا فتويا فقال له يوجه المناف والمالك والمن فانه المبيا قويا فقال له الملك فمن نرى و فقال يونس فانه

تحوی اسپین ـ

فدعا الملک بیونس فامره ان پخرج فقال ند پونس جل ا مرك الله با خواجی فال لا مقال حل سمانی و قال لا تقال فضهنا غیری ا نبیاء ۱ تو یا رفا لمواعلیه فغیرج صن بینه مغامبا لانبی و تلملك و لفته مد امر ومعالم التنزلی و بهم مدیر بجاش شازی

وعلمار فياس آميت كمعنى من اخلاب كياسيد مِنحاك تركيليد كرسمقامنيا سيراني قوم برصرت يرس كاغنبناك بروامرادب اس كو عوفي بندان عباس سے روابت كياہہے۔ ابن عباس كيتے ہيں كرحنرت وس بمعراني وم كم فلسطين من ريت تع يس ال سه ايك با دشا و فرونگ ک ا در توفا نرا نول کو تبدکردیا پس انڈنغا بی نے معزمت شعبارنی کودی بمبي كربادتنا وخقيل س ماكركيوكراك طافورني كوعمله آور بادشاوت جنگ كرند كريد مي وسد يونيل ك إس جب مفرت شعبا ديني ے کرمینے ویوٹیل کے صربت شعبا مسے کہا کہ آب کس کون سب خیال كرنته بس يصزن وشعيا درنه كها كرصزت بونش كرو وطا فتورجي بسراور ا مِن مِي - يا دشا ه فيصنرت يونن كو بلاكركيا كرتم جها وسك ليس نكل يون نے کہا کہ خدانے تھے یہ مکم کیا ہے کہ تیں بی جہا دیکے بینے مکوں ؟ اس نے كهانبين يميرونن في كياكه فلالتضفاص ميرانام لياسيد ؟ إدثنامة کمها نہیں۔ اس برصرت پرنش نے کیا کرہیاں ووٹرسے بی توطا تنورنجا

موج دیں۔ دانیں کیوں نہیجا ماستے مگر انہوں نے یونس ہی رامار كيايس وونى، با دشاه اورقوم مسب برغمت مركزم إدرك بسي شكع" حضرت أون كم عضلب كي بهلي توجيه أيت كي تغييري بربيلي توجيد من والممنى كالم المناكث كي طرف فسوب ب اس مين مفاضبًا "سعد الم من كاكت في يدمعني مراديدي كرد معفرت يونش ابي قوم برخصته بهوستة تنص» اورسبب غصنب به بران مؤاسي*ے كرب*ب ان كوحفرت شعيانتي امرملك وتبلى وساطت سصفداكا ببحمريش كأكياكه جها وسكي الكو" توصرت بونس في كالعبل مي بي ميش كيت بهيسة فرا يا كه خداف اس کام کے بیے خاص طور پرمبرا آنجاب تونہیں کیاسے اور پہضعومی طور پرمبرای ليج تواب خاص ميرانام كيون ك ربيت بن اورخاص محداس كام كسي كيون بهيج رسيبس ورآس ما مكريها لل دوسر سيمي نوابها وموجود بي جواس كام كو سرانجام دینے سے ہیے ہمبری طرح موزون ہیں <sup>یہ</sup> اس طویل ہیں ہیشش اورلینت و معل كرين كسك يا وجود مي مجب كمك حزفيل اور يا تميا غره المبياء في ان سے امراركما کہ جرکھیں مرجبا دیسے بیے خاص تم می کونکل جا نا ٹیسسٹا کا نے توحنرت یونٹ نے اس امرار کوابین اویرز با دنی مجد کرنوم برخنبا وغنسب کا اظهار کی اور یا دل نا خواستندانتها تی مجبودی سی جها دیک بیسے تعلیے " قوم مرغنط وغضنت عصرب رسبب معقول نبس توم برحضرت بونس كے فیط وعنسب كے بيے ابن عباس كى اس روابت بي جرسبب ببان كا كماسبے بغلام روہ استے اندركو في معقوليت نہيں ركھتا .كيوكمہ

صفرت بونن سے نکلے کا اصرار آگر کیا گیا تھا تو ملک و قبل ، صفرت شعباً داور دوسرے انبیا می طون سے کی کیا تھا ندکہ قوم کی طون سے کی کیا ہی روایت بی قرم کا ذکر اصلانبیں ہے تو صفرت بوشکے تھے تو ملک حز قبل اور صفرت شعباً اوردوسرے انبیاد پر ہی فعت مرسکے تھے ندکہ قوم پر ایس قوم پڑھت محضرت شعباً اوردوسرے انبیاد پر ہی فعت مرسکے تھے ندکہ قوم پر ایس قوم پڑھت ، ہونے کے بیے برکوئی معقول سبب نہیں ہے ۔ اسس میے قوم پر صف سرت پر دوش کے فعن مورث موسے جوعلا مرت بر برت کے فعن موسے جوعلا مرت برت کے ایس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے ایس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ داکھ کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے نوبر میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کیسے : اس میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے نوبر میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کردیں کے دیسے کردی کیسے نوبر میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کے دیسے کی سے نوبر میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کیسے نوبر میں ان الفاظ کے ساتھ دیسے کردی کے دیسے کا میں کردی کے دیسے کردی کے دیسے کردی کے دیسے کردی کے دیسے کردی ک

"ای غصبان علی خومه لیشدة مشکیمتهم و نعادی اصرادهم سع طول دعونه ایاهم اه می رسی خفیناک بهری نظی که بادجود ایاهم اه می مین حضرت پرش این قوم پراس بی خفیناک بهری نظی که بادجود اس که که وه قوم کوزمانهٔ دوازسه دعوت می پیش کرتے رہے گرقوم اپنی ختی بلی اور سنگدلی کی وجہ سے کفری برجمعر رہی یہ اور ابن عباس کی روایت میں جو خفین سے بیے سبب بیان کیا گیا ہے وہ دراِصل ملک جزفیل برخفین اک بونے کا سبب سے نہ کہ قوم برخفین کی بونے کا بہی وجہ ہے کہ علا مرسید آلوسی نے ابن عباس کی فکورہ روایت کو ملک حزفیل برخفین اک بونے سطونی علی نازی کی دو مری توجید حزفیل برخفین کی دو مری توجید علی دو مری توجید کی توجید کی توجید کی توجی

دورسری توسید اورسبب غصنب در آیت مفاصله کی تفسیرس دوسری توجیدوه سے بیصے علامہ شیراکوسی نے درج ذبل الفاظ پی دکرکیا ہے:

وقبيل غفسان على الملك حزقيل مقد دوى عن ابن عباس اند قالكان يونش وقومه يسكنون فلسطين نغراً ملك وسبى منهم تسعد اسياط فاوى الله الماشعياءان اذه الماحزقيل الملك وقل له يوجر نبيا قويا فقال له الملك فمن توى به قالي يونس فامنه فوى امين - الخ

دروح المعانی، جے اص ۸۳ «بعض نے کہاہے کرھزت بنش با دنیاہ حزفیل برخصتہ موسے تنصیس کی وجریہ ہے کہ ابن عباس سے رہنن قول ہے کہ حضرت بونس بمعدا پی توم کے

نعسطین میں ریاکہ نے تھے کہ ایک با دشاہ نے ان سے جنگ کی اور فوخا ماڈوں کو قبید کرے ہے تھی ۔ اکسس وفت الند تعب سے نے حضرت شعبائر

نبی کو وی بیمی که با دشاه مسنر تبل سے ماکر کمبر کر مملد آور بادشاه سے مبلک کرنے کے بیمی کا فتورنبی کو بیجے ۔ بادشاہ خوقبل نے حضرت شعبا دسے کہا

کہ اس بارسے ہیں آب کی راستے کیا ہے بصفرت شعباء نے کہا کہ اس کا سے لیے دونسٹی زیا وہ موزون ہے -کیونکہ وہ قوی بھی ہے اورین

8140

اس توجيه كامامل برب كرو مُغاصبًا "مصحفرت يونس كا بادتناه فرقيل

پرخنسبناک مجونا مرا دسید. اورسبب خضب وه سی جوان عامی کی میا بقرابات میں بہلی توجید کے خسس میں مجوا کہ امام بنوی ذکر کیا گیا ہے ، بعنی با دشاہ موتم بلی کا حضرت بونس پر با ربار براصراد کہ جنگ کے لیے تم می کونکلنا پڑے گا۔ تعمیسری توجیر

منعلعتراً بست كی تغییری تمیری توجید دوسیت کویین تمقیمین اتمیر سے الم منبئ اور دوبر سے مغیری نے درج ذیل انعاظیمی تقل کیا ہے: وفال عروی بن الذب وسعید دن جب وی عامة ذهب عن خوصه معاملیا لوته اذ کشعت العداب عن خوصه بعد

در عرق ابن زبر اسعید بن جهراود ایک جاعت کی داشتے بی صزت یونس خوابرخصته مجوکرانی قوم کوهم درگئے سخت اورخدا پراس وجہ سے خصتہ موست تھے کہ صرت یونس نے قوم کونزولی عذا ب کی دمی دی تھی۔ اورخوا نے ان برسے عذاب کواٹھا لیا "

وقال الحسن إنما عاصب ربه عزوجل من إجل إندام المسابر الى قومه لبند رهو باكسه ويدعوهم اليد فسأل دبه ان ينظره ليت اهي المنتوص اليهم وقبل له ات الام اسرع من ذلك حتى سأل ان ينظر الى ان يأخذ تعلا يلسما فلعر بنظر وكان فى خلقه ضيتى قد هي مقاصباً.

عمر من کار قوم کے باس ماکر عذاب البی سے انہیں فرائی ۔ اورانہیں وروت بن کرے اپنے میں دروا سے بیش کرے اپنے رہے وہ بنا کہ میں کرے اپنے مہدت مائی آکہ قوم کے باس جانے کی تیا ری کریں گرجواب ویا گیا کہ معا کمہ بنی مبلدی کا ہے ۔ اس میں مبلت نہیں ال سکتی۔ آپ نے بھر درنوا است کی کہ آئی مبلت نوری جائے کہ میں جُرتے بہن کرآ وک مگراس کے ایمی مبلت نولی جو کمہ درہ خت مزاج اور پخت طبع تھے اس ہے خصر مہدت نولی جو کمہ درہ خت مزاج اور پخت طبع تھے اس ہے خصر مہرکہ حیا گئے ہے۔

وقال وهب بن منته ان يونسكان عبداً اصالحاً و كان فى خلقه ضبق فلما حمل عليه القال النبوة تفسخ عتها تفسخ الربع عبت الحمل الثقيل فقذ فعا بين يديه وخوج ها رباصها - فلذ الك اخرجه الله من اولى العنم من الرسل - وفال لنبيه محد صلعم - فا صبوكما صبرا ولوا العزم من الرسل - ولا تكن كصاحب الحوت - اه رمعالم التنزل من من هم

مه اورویت نے کہاہے کہ گویونی فداکے نیک بندسے تھے گرفرائے
اور فیسیت میں نگی بھی عبدان پرنبوت کی ذیمہ داریوں کا وجھ والاگیا۔
تو دہ اس کے نیچے اس طرح دیب گئے جس طرح اونٹ کا کمزور بحیریمائی اوجھ
کے نیچے دیب جاتا ہے۔ اس ہے انہوں نے نبوت کے اس اوجھ کو دیں آگارکہ
بعدیک دیا اور بھاک نکھے " اس وجہ سے فدانے ان کا نام مجی اولوالعزم

بيغبروں كى فېرئىت سىے نكال ويا ـ

ا درصنود معم سے فرا یا کدا دیوالعزم پنجیبروں کی طرح مبرکرو۔ اور محملی واست نوا یا کدا دیوالعزم پنجیبروں کی طرح مبرکرو۔ اور محملی واست نبی اس کی طرح میسمری نه اختیا دکرو، ا

أتمة تفسيركي نني توجيهاست كاخلاصه

پہلی قرصہ بہ کہ حفرت زنس ای قرم بغضنباک ہوئے۔ اور نفظ مفاضاً سے مراد قوم پر ہی فضیناک ہوناہے۔ یہی وہ فرجہ ہے جو ابن عباس سے بروایت عمق نقل کا گئی ہے ۔ اور منقل میں اند تغسیر میں سے امام صفاک منے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور منا نی بی سے عقا مرمید میں ہے کہ دوج المعانی جمامت میں ووسری قیجہات براس کو ترجے وی ہے۔

دوسری توجیریه بان کانگی ہے کرحنرت بونس ادشا، وقت ریونسل پرخفته جوستھ نے کیونکہ اس نے صفرت بونس می کوجہا درکے بیے بخنب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ہی کوجہا درکے بینے مکنا پڑ سے گائ اس توجیہ بریر مفاصلہ سے صفرت بونس کا بازیا وقت رحز قبل ، پرخفیناک ہونا مراد ہوگا۔

تیبیری توجید بربیان کی گئی ہے کہ صفرت یونس اینے رب پرفعد بہرئے ہے۔
اورد مفامنی فیصر بربیان کی گئی ہے کہ صفرت یونس اینے رب پرفعد پرفدا آت کو ٹرسے ٹرسے ٹرسے شاہیر علمائے امن جمل کیا ہے جن بین عرقہ ابن زہر رسید بن جرئے ہوں بھرگ ، امام شعبی اور وہب بن منتب جیا ہے مشائل ہیں عبدائڈ ابن عباس ، اور ابن مسعود سے بھی ہے نفسیر منتقول ہے ۔ روج العانی یا مقدم میں اس بات کھی کا كى تى بىپ كەھبداللەرابن سىم دىسىنى ئىستىنى كېيىت كىرىمى مىنى بىلەن كىيەبى كەن مىنىرىت بۇس علىبدالسىلام خدا پرغىضىدنىك بوكىرىملىكى كىشەنىھى " علىبدالسىلام خدا پرغىضىدنىك بوكىرىملىكى ئىشە ئىھے "

ا دیری تدنید توجیهات بین به بات مجسان طرفقید سے پائی جاتی ہے کو صفرت اِنگی کو کی تعدید کا جین کو کی کو این اور جین برائی کو کی کو این اور جین برائی کو کی فرق نہیں ہے۔ اور اور برائی کو کی فرق نہیں ہے۔ اور اور برائی کو خوات میں ہے۔ ایک بید کہ دو می برخصنه کا میرے تنظیم و کو دو میری برکو خوات سے داخت میں اسام کا میں ہوئے ہو جیاں کے بہاں ہانے کا معدید کے اساب کراتھے ؟ جہاں کے بہاں ہانے کا معدید کی اساب خوات کے دور میں توجیدا ت سے داختے ہو گئی ہے۔ دی اساب خوات کی کھی ہے۔ دی اساب خوات کی تعدید کی ک

سيبغضب

بہا ترجہ بی صفرت ونس کے عبط وغضب کے بیدعقام سیدہ اوی کی عبارت بیں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ صفرت بونس ابنی قوم کو زماند و ما ایک وعوت بی بی بی کرتے رہے میکن قوم نے چ کہ اس سے کوئی اثر قبول ذکی اورا شکیا رکی روش برقائم وممصر رہی ۔ اس بے حضرت بونس ان برفضیناک ہو کہ نظیم کے بیم موسوت نے بہاتھ مج فرما تی ہے کہ قوم سے حضرت بونس کا حیا جا اگر مبلور ہوت تھا گرفدا کی طوف سے مدہ اس کے مجاز نہیں تھے جہائی دو ایکتے ہیں :۔

ای غضبان علی تومه مشده مشکمتم و تعادی اصوارهم مع طول دعون داباهم - و کان ذهاب هدامتهم هجوز عنهم مکنه در دوم به اهم

ود معفرت بونس قرم راس وجهد معنناک بنوسکت کرا وجوداس

کرده ان کوزاندُ دواز که شخصی کارت رسید نگرقوم انها تی شکدلی دیجیت کغری رشعرری - اس بنا پر ده خعت مروکه بیلی گفته قوم سے ان کا بدمیاما با اگرچه مغور شجرت تعانگر ده اس که مجاز نبی کید گفته نقے یک

دوسری توجیدی مبیب بغنب وه بیان کیا گیاہے جوابی جائی کی روایت
بی ذکرکیا گیہے ہیں کا حاصل پر ہے کہ جب معزت شعیا علیہ اسلام اور مکٹ وقیل
کی طرف سے مغرب اونس پر برا صوارکی کی کو کم جا دی بھا کہ دیا اور مکٹ وقیل
سے آپ ہی کو مبلک کی بڑھ کی " قرصزت بوئس نے بہت ہیں دیش اولیت وقعل
کرکے پر مغذرت بیش کی کہ ذخو افعی ماص طور پر برانام جا ہے اور زخاص بررے جان
کا کا کم کیا ہے تو آپ خوا م خوا م جھ کہوں مجبور کر رہے ہیں ' بھین اس کے اوج دجب ان
کی کی معذرت بوئش اور خوا م جھ کہوں مجبور کر رہے ہیں ' بھین اس کے اوج دجب ان
کی کی معذرت بوئش ان کے اس اصرار کو اپنے اور زبارتی مجد کر با دشا ہز تبیل پرخشنباک
توصفرت بوئش ان کے اس اصرار کو اپنے اور زبارتی مجد کر با دشا ہز تبیل پرخشنباک
برست اور با دلی ناخواستہ جما ہے ہے ہیں گا ہوں کہ کہ با دشا ہز تبیل پرخشنباک

تنبسری توجیدی پینے رت پرصزت ونس کے خنباک بونے کے بیے بی آب بران کیے گئے ہیں جون مختلف اکر تفسیر کی تفسیر ول ہیں ذکر کیے گئے ہیں۔ اُن تی اساب ہیں سے بہلام مبسب بسب کرصزت یونس نے اپنی قوم کوچ کر بروم کی دی تی کرتم پر حفال برائی از ل بردگا اور خد لدنے اس کے با وجوذوم پرسے عذاب کو اٹھا کر محنرت یونس کو ایک گوند توم کے مدائے فلط بیان تابت کر دکھا یا۔ اس ہے صفرت ونس کو ایک گوند توم کے مدائے فلط بیان تابت کر دکھا یا۔ اس ہے صفرت ونس کو ایپنے دب بروم اپنی حکم جوزر گئے "بی وہ مبسب ہے جو موزی این موری این حکم جوزر گئے "بی وہ مبسب ہے جو موزی این دبیرہ معیدین جربی اور بعدت کی ایک جا حدث نے بیان کیا ہے۔ اور جوا یام

بغری کی درج ویل مبارت میں غرکورسیے:

وقال عدورة ابن الزبروسيدبن جبايرواعتر قصبعن تومه مغاصيًا لرتيه اذكتفت عن قومه العداب بعدما اوعدهم - اه

معرده این زبیر سعید بن جمیرا دراید جامت کی داشته به به کامش برش اینی رب پرخسته موکر دم کواس وجرسے چودیگ تھے کوانبوں خابی قرم کوزول عذاب کی دعید منا ئی تی گرفعدائے ان پرسے مغداب کواٹھالیا ؟ معزت یونس نے اپنے دعوق کام کے بیے تیاری کرنے کی خوش سے یہ درخواست پیش معزت یونس نے اپنے دعوق کام کے بیے تیاری کرنے کی خوش سے یہ درخواست پیش کامتی کرتھوڑی دیر کے بید بھے قبلت دی جائے تاکہ تیں قوم کے پاس جائے کہ ہے ۔ اورامان فواجم کرلوں ، نگر یہ و زخواست مشخور نہ جوئی ۔ اس ہے وہ خداسے ارامن جوکر چیچے گئے تا یہ وہ سبب ہے چوسی جھری نے خواج خفض ہے کہ ہے ۔ اورام مغوی تے دری واب ارت میں وکرکیا ہے ۔ اورام مغوی تے دری و زبل حبارت میں وکرکیا ہے ۔ اورام مغوی تے دری و زبل حبارت میں وکرکیا ہے ۔ اورام مغوی تے دری و زبل حبارت میں وکرکیا ہے ۔

اتبى سيستنعا ئب امدد وسيسى الت كميش كريد الدير معنرت يونس نے اپنے رب سے سوال کیا کہ تموری دیر کے ہے جھے مہدنت دی جانتے آ کہ میں ان کے یاس میکسنسسکے سیسے تیاری کروں۔ گرفدائی طرمت سے جواب ملاکہ معا پارٹری مبدئ كاسبت مبست اس ميں نبيل لسكتى " اس براء فعقد بروكر شكے " اس خنط وخعنسب كعربي نبيرامبيب بيبيان كأكياب كرحفزت يوثن جيكم نطرة تنجكرل اورضت مزاج واقع بمرشت تنعه لبندا جب ان برنبوّت كي ومّه واربال مًا لَى كُنْس، توانعًا نے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے ذمہ وارتیں کا برجھ ویں ا كاركريمينكِ دياً - اورخداست المامن بوكرجيدگت " اسى برخدا ندان كواولوا وخم يغيرول كرمست سيمى نكال وبالتسرير وهمبب بيرج ومبيث بن غبه نے فعا برحضرت بونس كمے خبط وخفنسب كے ليے بيان كيا سے -اورا مام بغرى نے درج ول ا تفاظریں ذکریماسیے:

وقال دهب من منت ان يونس كان في خلق منت المل حمل عليه انتقال النبوة نفسخ تختها نفسخ الربع تخت المحل الشفنيل فقا بابن بديد بده وخوج هاربًا واه مع ومراب بن منت الدراج مع ومراب بن منت الدراج معرف الربي كا برجه والاكراج وهاس من ومراب بن منت الدراج ومراب المراب المرا

کی حضرت ونس کا جانا کی اس کا تعلق صزت یونس کے خفس اوراس کے اس اس کے بعد دور کیا جانا ہے کہ آیا صفرت یونس کے خفس اوراس کے اس اس کے بعد دور کیا جانا ہے کہ آیا صفرت یونس ہے میں ہی وجہ سے اور کا کمی تقدر اور کیا کہ می خشر ان اس کے بعد دیو در کہا جانا ہے کہ آیا صفرت یونس ہے میں ہی میں ایک می خشر ان اس کی خشر کے اور کا کمی خشر کے اور کا کا تعلق ہے ، یہ قرآن کریم میں ایک منصوصی امر ہے جس سے انکا رکے ہے کو قبل کا کہ ایک این میں ایک میں ایک منصوصی امر ہے جس سے انکا رکے ہے کو گؤ کر گئا کئی نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اور حضنے مضتر ہے کے اقدال اس تعدر کے تعلق ان ایس مون کے اور کا گئا ہے کہ صفرت یونس اپنی جگر میں گئے تھے ۔ رہا میا امر کہ دینے کی جانا کا اور کا کہ کا کا جانا کا کہ کا کہ اور کا کہ کا کہ کا جانا کا کہ کا کہ کا جارات تعلی کرنا گئے تھے ۔ رہا میا امر کہ دینے کی خوا میں مون دوج المعانی کی ایک عبارت تعلی کرنا گئے تھے ، ذواس کے بیور سے خیال میں مون دوج المعانی کی ایک عبارت تعلی کرنا

۷ فی ہوگی یوپینے بی تعلی کمکی ہے وہ بیکہ: وکان ذھا بے ھذا منہم ھیجہ بخ عنہم نگستاں العربوھ میا اھ

درج ۱۲ص ۸۲۱

در صرت درس کا این قوم سے جلاجا اگر جد بطور بی جرت تھا ہمیں ان کو خدا کی طرف سے اس کا اجازت نہیں کی تھی " علامہ ستید آکوسی کی اس عبارت میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ صرت ہوئی اینے اس کل جائے میں میں جانب النّد ما مورا ور ما فعون نہیں تھے ۔اورظا ہرہے کہ اذین خدا وندی کا انتظار نہ کرتے ہوستے ان کے نکل جائے ہے ہے ہے میں ہوں کے علاوہ دوہری کوئی ورم نہیں ہوسکتی ۔ بلکہ ہے صبری ہی اس کی وجہ بن سکتی ہے اور

بهى اس كى وره نغزش اوركوًا بي تمي حبس بروه بطن الحريث كمد تاريك جبل خانديس اكيسع صبتك قيروبندك معوتنس برداشت كرت اوتكيفي الخات رب تراًن كريم نے انبياء للبيم انسلام كى جو اركے بيان كى ہے۔ اس كو آپ اچي طرح پرسے۔ اور خوب اس کی مدت گروانی کیمے۔ مگر آپ کوکیس می بہنیں ہے گا کہ كونى بى افن اورام مغدا ولدى كە بغيراپ مىنىقىركو يىجى كرمىلاك بوراس كەمكى به منروراً به کوست کا گرجب کسی بی کی اقست پرنزول عذاب کا فیعد کیا گیاہے تونجأ فكم خدا وندى كانتظار كرت بموسته اس وفت كم برا برصروم تبييغ رب بیں ا درائی مگرسے ہرگزنیں سے بیں جب کس ان کوافتری طون سے نظامی ابات بنبي لمى سبت يحعزت نوح علب الشلام كويب كدخدا كى طرمث سے برحکم نبس ماتھا كرواصنع الفلك باعيتنا ووحينا سبحتى ( واحاء إحرنا وفادالتنور تلنا إحمل قبيها من كل زوجين التنين الآير تواس ونت كم وه برابر این قوم میں رہ کر تبلیغ کرتے رسیداورکہیں بھی نہیں گئے۔

اسی طرح معفرت کوط علیدالسّلام نجی اس وَتَت کک برا پرمعرون بَدین ہے۔
جب کک ان کوریکم نہیں ملاتھا کہ فاسس با ھلاک بقطع من اللبیل اگا ہہ۔
ان معفرت مسلم کومی تا وَقَلْتُکہ مجرت کاحکم نہیں ملاتھا وہ برا برا ہل مکتریں رہیت محدست دین اسلام کی تبینے کرتے رہے۔ اورجب بجرت کی اجازت ملی نب ایسے نے محد جھود کر عرب کی طوف ہجرت کی۔

بهرحال اعباری ماریخ مین کوئی عمی ایسی مثال نبین پیش کی ماسمتی کدکوئی بی اذبی خدا و نعری سکے بغیرانیا مستقر حیوثر کرصلا گیا ہو۔ بجر بھٹرت یونس کے کرمون وہ ا ذن خدا وندی کے بغیرانی حکہ چیؤرکزیکل گئے تھے۔حالانکہ ان پربہ لازم تھاکہ وہ حکم خدا وندی کے انتخار کرنے گئے۔ حکم خدا وندی کا انتخار کرنے ۔۔۔ اور حکم خدا وندی کسنے کسنبینج وین اورویون بنی میں کرنے ہیں رازی دحمہ النشرنے بنی کرنے ہیں ہرا برمصر ومن اورشنغول رہنے ۔ اسی چیز کو الم مرازی دحمہ النشرنے نہا بہت تھر برم کے ساتھ ذکر کہا ہے ۔ وہ اساب معسبت پریجنٹ کرتے ہوئے ۔ نیچھتے جی :

والافترب فيه وجهان آلادل ان ذبه كان لان الله نفله نعالى وعده انزال الاهلاك بقومه فظن انه ناذل لاعالة نعالى وعده انزال الاهلاك بقومه فظن انه ناذل لاعالة فلاحل لهذا الظن بعربيس بعملى دعا تهم فكان الواحب بي فلاحل لهذا الغلن بعربيس بعملى دعا تهم فكان الواحب بي ان بي معيل الدعاء وجوه بين دو وجزياده قريب بي -ان بي معيل مود وجرب بي دو وجرب الأنقال نه ان كم ساته به وجرب بي كرحزت يونس كاكناه به تعاكد الترقعال نه ان كم ساته به وعده كما تعاكد آل بوگا النون نه برخيال كما وجرب بي بي واحد بي بي برمبر وعدت بي برابر ويت دي رابر واحد تعالى كروه وعوت بي رابر ويت دي رابر ويت دي رابر ويت دي رابر واحد تعالى كروه وعوت بين كرف يرقائم ديت يو

دوہ دوری بھی درسے پر ہا ہے۔ برعبا رن اس بارسے میں صریح ہے کہ صنرت بزئش پر بہ کام الذم اورہ ا نھاکہ وہ قوم کو تبلیخ کرکے دعوت می بیش کرنے پر تا اذبی ہجرت قائم درہتے ۔اور سے صبر مہرکر اپنا مقام نہ مجھوڑتے ۔گر انہوں نے ابسا نہیں کیا بکہ بے صبری کی وج سے اپنا مقام حجم وکر میںے گئے ۔

حعنرت بونس کے واقعہ سے منعلق اوبہ جرمیاصت وکر کیے گئے او نیسیر ایت بین علی سے سلعت کے جوافوال میں کیے گئے ، ان تمام سے جوامور بطورتیاع ایست ہوستے ہیں ان کویم ویل میں وکوکر نے ہیں بھیران کی روشنی میں یہ دکھییں گئے کراہیا موقانا مود ودی نے حفرت یونس کے منعلق تعنیم انفوان میں جو کچھ متحاہیے وہ علی استے سلعت کی ان تعربی ست کے موافق ہے یا مخالفت ۔

جرامگورسالقدمهاصت سے بعلورتنج بی بست بهوتے بیں یا جوکمزوریاں اور کو انہیاں علماستے مسلمات کے خرکورہ افوال بیں معنرت بونس کی طرمت مراحتہ غسوب بہوتی ہیں وہ رہیں:

رائ معفرت يونس على إسلام مي ختى مزاع ادر ملكر لى موجود تعى ي

دب ، در حعنرت نشعیا نبی با با وشاه حقیل کی دمها طبت سے جب ان کو

فدا کا بیم مینا کرد جها در کے بید تکوی توانهو کا نسخه کیم میں بہت بیں دیش تروع کردی ۔ اوراضیاج کیا کہ: صل احمد نے املا ما اخواجی اور حل سمانی ، فیلمنا انبیارا تنویا دغیری "

رہے ، دو بہت ہیں ویمیش کرنے کے بعدا کیس ویمرسے ٹبی ، با وشاہ ، اوراینی قوم برخفینیاک ہوکرمجبورا جہا دکے بیے تکے "فخوج مست بدینم مغامنیا للنبی والملک ولفوصلے "

رد، ان کی قوم سے جب فدان نے عذاب کواٹھا کیا اور وہ قوم کے رہ ان کی قوم سے جب فدان ایت ہوئے تو وہ فدا پرخصتہ ہو رہا ہے بنا ہرایک کرنہ وہدہ خلامت ایت ہوئے تو وہ فدا پرخصتہ ہو۔ سکے ای ذھب عن قوم کہ متعاصبًا لوتیا اذکا تعت عنہم العنداب یعد ما اوعد ہم۔

رس، وجب ان کوخدا کی طرف سے دعوت می بیش کرنے کی خوض سے

دُم کے پاس مبانے کا حکم میڑا تو انہوں نے خداسے قبلیت آئی بعب انہی

مبلت نہ فی تو خداسے نا راض ہو کرخصتہ کی حالت بین نکے ہے

دص، « حفرت دوئی آگر جہ خدا کے نیک بندسے شکھ طبعیت کے

ماخوسے کر ورا ور فراج کے اعتبار سے شخت بھی واتب ہوئے تھے جیسے

اُن پر نبرت کی ذرہ واربوں کا وجھ ڈوالاگیا تو اٹھانے کی ملا فنٹ نہ رکھنے

گی وجہ سے ان کو دیمی آنا رکر کھنینک و با اور کھاگ نگے۔ اسی وجہ سے النہ نے ان کا نام اولوا بعزم می غیروں کی فہرست سے نکال ویا ہے

نعابی نے ان کا نام اولوا بعزم می غیروں کی فہرست سے نکال ویا ہے

بیتمام باتیں سابقہ میا صف میں علی نے سعف کے کے افوالی اور فیسی عبارات

مِن بِالنَّصْرِيِّ وَكُرِكُ كُنِي مِنِ السِيمِ علاده علامه ستيداً لوسي اورا مام رازي رِمَهُ النَّمْ المعلمِمَا كى عبارتوں ميں مزيرتين باتيں بربحي ہيں :

دل معنوت بونس اذن خدا وندی کے بغیران مقام میود کر میں گئے۔ تھے " وکان ذھا بہ خذاصنیم ھیے وہ عندم انکند در دیویں بدے دروج المعانی ،

د من محفرت گونس بربدواجب نفاکه وه اپنے مقام میں بینے دن اوردحوت حق بیش کرنے پرخاتم دوائم رہتے اورایٹے مقام سے نربیٹنے یہ رجی "دلکین وہ دحوت حق اور بینے دین برٹا بہت قدم ندرہ سکے ، ملکہ سیم مبری کی وجہ سے بہ واجب کام مجبود کرسچے گئے یہ فلے دیھیں بوالی دعاءهم ۔ وکان الواجب علیا ہم اس بیستم علی الدعاء۔ دنفر پربیر

مولاً ما قاعنى على حب ومرسط عند من المعال المعالم ا

کیا ان نفریات کی دوشنی مین یم مولانا قامنی نظیر سین صاحب، او دمولانا مودکه می کاریکی برتمام مودکه وی کامی دو مرسے مغرضین مغراضه سے بر پرچینے کامی دکھے بین کا اورکی برتمام باتیں جوعلاستے سلعت اورا کر گئی ہیں کونا ہیں اورکی تعلق نواخیت وکری گئی ہیں کونا ہیں اورکی تعلق نواخیت دسالت کی اوائی سے اکثر کا تعلق نواخیت دسالت کی اوائی سے اکثر کا تعلق نواخیت دسالت کی اوائی سے تھا یا نہیں ؛ مشلا الندکی طرحت سے حکم جہا وطعت پر حضرت یونس کا بربس وریش اور اختراعی کہ حل احدادی ؟ اور حل سانی ؟ یا برکر فیصنا ا خدادی ؟ اور حل سانی ؟ یا برکر فیصنا ا خدادی افزوالی غیری ۔ اسی طرح اورن خداوندی کے بغیراسینے محل سے برصر سوکر مینا۔ حال مکدان غیری ۔ اسی طرح اورن خداوندی کے بغیراسینے محل سے برصر سوکر مینا۔ حال مکدان

يرزمن اعدلازم بي تعاكدا بني ممكر دعوت تن وين او زنبين وين كرن ويرقائم رست كميا به تمام چنرس در کونا بها نهیس بین ج فریفینترسالت کی ا دائیگی سے میتعلق بیں ؟ اور كيا به كمزوريان اوركوما ميان معزت يونس كى ظرمت علىاست معلفت كى سابقه عبارتون مين بعيرا حدث نمسوب بنبي بي واكران تمام سوالون كاجواب النبات بين برواد نفينا ا ثبات میں ہے، تو پھرخاب مولانا قاصنی تعلیر صین معاصب اور دومرسے مقتمنین حضروت كے الل اخترامنات ميں كيا وزن رہ ما تاہے كه: مد صغرت برنس سے فریعنیه رسالت کی ا دائیگی بس کوتا ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نیسے فرنفینرسانت کی ادائی میں کو ای کا ہونا محالے « ا درکسی مجی مستندها که نے اس طرح کی کوئی باشت نہیں بھی ہے " ؟ كبابيتام علمات المت اورائمة تفسيرات كزدك مستندعلا ونبيوي جنبوں نے صنوت پونس کی طرف ندکورہ بالا تمام کو تا ہما ں اور کمزوریاں نسوب کی بں؛ اورجب آپ کے مزد کیہ اس میں کی تواہی محال ہے تو ندکورہ ایم تفسیر اورعلاستة منعت نيكس طرح حنرت يونس مستحال مم كي والبيون كاصادر بو انسلیم کرنما اوران کی طرحت ان کونامیوں کی تسبیب کردی ؟ پرآب كايدارتنا دكه بنى سے فرىغنية رسالت كى او أنگى مى كوتا بى كا بوناجم اور كن ه ب را درجولوگ اس طرح كاعتيده ركفتهي، وعصمت انبياء كم منكراوركرو المائسنت سيرخارج بس يحس طرح يح تسليم كماجا شيخا - جبرع وه ابن زبير سعيد بن جبشر حسن تعبش كاور ديميب بن منعب بيبيد جبال علم اوداساطين امت اس محريظات اس بان سے فاک ہوستے ہیں کہ اس طرح کی کونا ہمیاں شصرت برکڑ نبیاطلیم انسانی

سے برسکتی میں ملکر برتی میں ؟ اورعلامرا کوسی اورامام رازی رحب المندنجی اسی کے قاكل نظرات مي كي آب ك زويب برسب معزات عسمت انبيا وكرين را مروه المالسنت مصفامع بي ؟ - نيزاكيد كاس اغراض بي مي كو في جان نهين أب كه بله صنرت يونس خدا كرم ترركه ده وقت سي قبل بي معبر موكر البيض تفقر سے نہیں ہے تھے "کیونکہ اگروہ وقت سے قبل ہے مبری کی وجہ سے نہیں ہے تھے تو المام فخرالدين رازي يركس طرح كيت بي : فلاجل هذا الطن لعرليب برعيل دعالكهم وكان الواجب عليه ان ليستم على الدعاء بمير فرآن كرم كياس ارشا دكاكما مطلب بكرفاص يؤلي كفرز ببك وَلَا مَنكُن كَصَاحِبِ الْحُوْنِ بِي الْمُعَانِينِ رب مصم کا انتظار کرد. اور محیلی والے بینجبر دونس کی طرح مت ہو " بیرطال بر خنيفنت بجاستة خومستم سب كرحماسة ملعب اورائد نفسير ته معنرت بوئي كمتعلق يسليم كميسه يحكران سيركو تابها وميوثى تمين ادران كانعلق فريضيه رسائت كي ادايكي كمصواكسي جزرس ندتما تومولانا مودووى كايركها كد بصنهت يونس سع فريغيرات ك ا وأميكى مين كونا بها ل برگري تغيين " على شيرسلعن كى تفري انتسكے با مكل ملا بن سيص ندكرمخا لعث

كياانصاف كأنعاضابي سيرء

مولانا مودودى اورجاعت إسلامى كوكمبى نوبهن انبيا دكامجرم تغيران يميم اورمجي الانبيا عسكے مشکر يشکين حبب وہي اتني ووسرول کی عبارتوں ميں بھی موتی عتی بمين وان کی مُدرِین نگامِی ندان کی گراہی پرٹر تی بی ، شوہ ان کوتو بین ا نبیا سے مجرم تغیرا سكتة بس اورندان كوصعمت الانبياء كم منكرفرارد سيسكت بس، بلكدان كي عازو بس دورا زکار، دلیس محر نیسته بن ماکروه اعترامن کاموردنه بن سکیمی کمی انعما مستخلقاتها يهى بيد ؟ آخران معزات سمه باس كونسى معقول ديل بيدس كى بنايراكيد بي جم كى ياداش مي مولانا مردوى كو توكرون زوني سجعة بي - اويعبن دومرسعا وكولاني اقرام نصر ركيت بن وقعل عيد عم من علم تنافي وينجر حوا كنا والم كنيبعوت اَهُوَاءَ مُهُمُ فَيَهُ يُكُونَ مَبُلِكَ عَلِمًا ؟ نبی سے والی کا مونا جرم اور کنا مہیں ہے وراصل بات بدسيه كران صنرات مفيمي اس بات يرغوري نبي كربي مصے کوتا ہی یا اجتہادی نغرشوں کا مرزو بونا ، گوف درمالت کی فرمتہ واربوں کی اوامگی معضعن كميون زمور ندكوتي فرم مصاورته كناه عكدر بشرتب كوازات بس جن سے ا نبياعِلى المسلام معسوم نهي بن ، زانبياء كي طرت اس ظرت كي تونا بميون كي نسبت كرنے سعدانسان ععمت الانبياء كامنكر كردانا ماسكتاب كيوكمه برات نمام الملسنت ك زديم متم به كرزالات انعضبات اورخطا وسسانبا عليهم اسالام معنى ومعنوظ نهين بن- ان كاعلمت اكريب نوكنا موں سے ہے ، ندكرزلات اوركوا ميو سے ۔ بنائے پرسُل عصن الانبیادی اس کے تعنیق گزرمی ہے ۔۔۔ ابندا مولا امودی

نے اگر حضرت ہوئش کے یا رسے ہم برکہا چوکہ ? ان سے فرانعن رمانت کی اوابگی

مین کوتا مهاں موکئی تعیس " تومیر کوئی امیسی باست نہیں سیسے میں کی وجہ سے مولا ما مروعوی كوگروه الى السنىت سے خارج كيا جاستے يا ان كوعصمترا لا نبيا د كا مشكر فرار ديا جائے۔ عكرب ويى باشت بيے ج تمنف بين على سكے تفسير كہتے جيے آستے بيں ۔ آخر سونجينے كى بات سب كراس وا نعرب اگر حفرت يون عليه استلام سن كوئى كونا بى مرزدندېرنى بوتى . بإنس كاتعلق رسالت كم فرائض اورزتمر داربول كي ادام يكسعه زمروا توصفرت يونن كوبغيركمى فسورا وركؤنا بم كمصرص كالتعن اس كمصسب دميا المت كمي فرائف كى ادائيگى سے بودىم كى محملى كے پہلے ميں والاما تا۔اوراگرو نسبى ونعدىكى ذريعير سعمعانی نداننگت توقیامیت کرمیلی کرمیشیں پڑسے دسنتے ؟ فلولاانلمکان من المبتحاب للبث فى بطنط الى يوم بيعثون \_\_\_\_<u>بي وجرب كر</u>حرت بونس علىيالشلام كى طرمت منعد د كزور برل اوركز تا بهون كى نسيست يائى مباتى بيرج سسے أعاركنا فرامشكل امريب

كباعلام لوى اورمام مجاً بمع عسمت انبياء كم عندي اس طرح علّامه متيداً لوسي تمي توبين المبياء كي تركمس العصميت الانبياء كي منكر تميرس سكر كيوكم البول نے بمي بياں ايس آيت كي نغسيركرنے بہوسے معنوت يوس كى طرحت ونب" وگذاه) كانسيت كى سېر يېناني آيت إلى كنت مين يوالني کی تغسیرس وہ بھتے ہیں :

وخذااعتوات مندعليه المسلام بذنبه وإظعارتيونيه ليفرج عنه كونته واهر رقء مين ماحمنزت يونس كالبرقول ابيت كناه كاا قرارا ورتوبه كااظهار ستاك اس كى وجرستدان كى تعليمت وورموماست.

ادرامام مجائد بمى نوبن انبياء كم نزكمب اوعصمت الأنباء كم منكر شرك كيزگم انهول نُريمي نعترصن بونس سيمنعلي أبين : وهوميلني كانعس بر . و ندنسية كسما تفرك بعد- المام نارى دخها للوطليد وهي مسيليم كانفسيري فوات بي " قال مجاهد مذاب سمايّرت كهاست كريم مع مصر كنهارك

אַטַ בּ נשאו מַטיקאאן ו

كبن اكرمغرضين وعزات كونزد كميسه المام مجاني اورعلام يستيدا لوي رذنب اوركناه كي نسبت كرف يرنه تومين انبيام كے مزكسب بهویتے بس اور نه عصمت ال نبیام كمنكر - نوبولانا مودُودى كويمى كونا ميون كي نسيت كريف يرنز قربن انبيا مكاركب ترادديا ماسكنا سصاورنه معمست الانبيا مكامنكر ، كيونكرني سيكونا بي كالبوناجم ا درگنا منہیں ہیں۔

اکب انتکال اورس کے جوابات مکن ہے موافا مودوی کے مغرضین صرات ہمارے مندرجہ بالامعومات پربراشکال بینی کریں کہ اتم تغضیر سکے اقوال اور عبارات میں صنوت یونس کی فر جوجند کو تا ہمیاں فسوب کی گئی ہم ان میں سے بعن کرتیا ہموں کی نسبت کو مختفین علاستے تغسیر نے صبح تسلیم نہم کیا ہے مکم علا قرار دیا ہے ۔ چانچ بعلا ترکست یہ آکوئی کی دمیرے ذل عبارت سے داختے ہے :

وفيل مغاضبًا لويه - وحكى في هذه المغاصبة كيفيات و تعقب والك في البحرمانك بجب اطراح هذا العنول إذ لايناسي دانك منهب المنبوة اه رج ع اسك ويعض المرهنسير في معامنيا معان البيضة مدار فعنسناك بروا مراد البيد بجراس میں بہت سی اس نقل کا گئی بھی ۔ مگر کو محصیلہ میں اس کورو کر کے كهاكيا بصيحربه توحيداس بينطط مصركه برصيفه ثنان انبهاءا ومينعسب نبوش کے مانع بناسب نہیں دیکہ بہت فروٹریں ہے ر الم يرك صحاب كوامم المركم البين كه انوال مي معترت يونش كي طوت اس بات كنسبت يا في ما تي ہے كہ " وہ نما بغضنباك ہوئے تھے " تواس كے بير معاصب بحر مجيلاني بذاول مبش كاسبكران كم عبارتون مي الكرمغامنيا كريمغامنيا كرتبر ببان كيدكث مون نواس سعد ادبهب كاسوه فعلا برخصته بهوست تحف بكرم ادب بصكره قوم بربغداكى دمنا كريب عقد مويث نفع الدين لوكب مي لام مفامناً كاملهب مكرنعليل كه يهب مياني وه يحقه ب

"وبنيني ان بتأول لمن قال ذلك من العلماء كالمعسّوة المستعبى وابن مستوقي وابن مستوقي وابن مستوقي وابن مستوق من النا بعبن وابن مستوق من النا المنافئ المنافئة المنافؤة المن

درصین بھری ، امام شعبی ، ابن جبر اور دومرے ابعین یا حمیاللّہ
ابن سوڈ سے جریہ نوجیہ نقول سے کر سمفاصل سے کہ درتبہ میں اتبالی اسے کہ درتبہ میں اتبالی جب نوبی سمفاصل کرتے ہیں ذرمن سب یہ سیے کہ اس میں یہ اول کی جائے کہ درتبہ میں لاتبالی کے سیسے ندکہ مفاصل میں کہ صورت کے سیسے ندکہ مفاصل میں کہ حضرت اورآ بیت کے معنی بربی کر صورت کے اورآ بیت کے معنی بربی کر صورت کے اورآ بیت کے معنی بربی کر صورت کی اور دین کی محمد اور این قوم بربیو ئے تھے مگر غرض خداکی رضا جرتی اور دین کی محمد اور "

اوزودعلامرستداکسی نے کھی است کو پروادل کا خودساختہ زعم قراردیا سے جنانجہوہ تکھتے ہیں:

وكون المرادمغاضيًا لوته عزوجل مفتقى وعم اليهودفانم زعمواان الله تعالى المرة ان بدعب الى نينوى وبنذراهم ا فهرب من دالك الم ولا يجفى ان مشل هذا الحرب عليجلًّ عند الا نبياء عليم السلام - والبهود قوم بحث "ا ه ريوح المعانى جرامك )

مديه كبنا كدمفاض أسعد مرادخدا بإغنيناك بواسط تظميرو كانفعنا عمد

بهروکیت بی کرحفرت بونس کواند تعالی ندایی بنین کی بیس ماکرعداب المئی سے فرران کا حکم کی ایما گروه کم کی تعبیل ندکرت مورث میا کسکت و ایکن بیحق بیشت کمی صعربی شده نهی کرنعیلی می سعی کسک انجاری ایما ایمانیا ایمانی بیمان بیمان بیمان به ایمانی ایمانی میسی بیمان ب

خالاهد برکره خرا بوش کی طون اس بات کی نسبت صبیح مہیں ہے کہ وہ خواب اس کا خصنبناک برزا مراد ہے ۔ اور خواب باس کا خصنبناک برزا مراد ہے ۔ اور سعت کی حمار نوں میں جو حضرت بوشن کی طرف اس کی نسبت باتی جاتی ہے نو وہ محل سعت کی حمار نوں میں بوشن کی کرم حصرت بوش بیں ۔ لہذا سلعت کی خرکورہ عبار توں سے اس بات کی نا تیر نہیں برشنتی کرم حصرت بوش ہیں ۔ لہذا سلعت کی خرکورہ عبار توں سے اس بات کی نا تیر نہیں برشنتی کرم حصرت بوش سے فراغ میں اواقع کو تا مہاں مرکمی تعنیں میں میں کہ موانا مودد کی سے فراغ پر میاں مرکمی تعنیں میں میں کہ موانا مودد کی سید میں اور دی کا میں میں میں کہ موانا مودد کی سید میں میں میں کو مونا مودد کی سید میں میں میں کہ موانا مودد کی سید میں میں میں کہ موانا مودد کی سید میں میں میں کا موانا کی موانا مودد کی سید میں میں میں میں کا موانا کی مونا کی سید میں میں میں میں میں کی مونا کی میں میں میں میں میں کی اور کی میں میں میں میں میں کی مونا کی مونا کی مونا کی مونا کی مونا کی میں میں میں میں مونا کی کیا کی مونا کی مون

جراب ِا دَل

اِس اشکال کے مختف اور متعدد جوابات دیئے جاسکتے ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ ہم بیلے العقب کی مختف اور متعدد جوابات دیئے جاسکتے ہیں۔ پہلا جواب ہے توجیع بالد منعول ہیں۔ ایک ہر کہ میں میں مالی توج برخصتہ ہوئے ہیں کہ آبت متعلقہ کی تعنید ہیں تاریخ ہیں۔ ایک ہوئے ہیں۔ ایک بر کر دونرا ای فات مز فیل پرخصتہ ہوئے تھے۔ اور تمیسری بر کر اپنے رت پرخصتہ ہے خصر بر نامی اور دو مرسے بہت سے خسر بنگی کے اندا میں مالے ہوئے ہے۔ کا منابی اور دو مرسے بہت سے خسر بنگی کے اگر سے میں مالے ہی تعالی اور دو مرسے بہت سے خسر بنگی ہے اگر سے معالی میں مالے میں مالے ہی توجہ ہوئے ہے۔ اور کیا ہے توجہ ہوئے ہیں اور دو مرکبا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہلی اور دو مرکبا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہلی اور دو مرکبا

توجیران کے نزدیک مجی مجے ہیں جس طرح کر دو مرسے اگر نفسیرنے ان کومیح تسلیم کیا ہے ۔ امام بغوی رحمۃ التدعلیہ نے نمیری توجید کی نژویدا ورہی اوردومری توجید کر صبح تسلیم کرنے کے متعلق تحریر فرما یا ہے:

والتأويلات المتقدمة اولى بجال الانبياءمن انه ذهب مغامثيًا لقومه اوللك - اه رمعالم التزلي، معيبلي دويا ديس شان انبيام كم مساتفزيا وه مناسب بس وه سركه حصرت يونن قوم يا باوتناه وقت برغمة بهوكر ميك كم تقع " اورجب به دونول توجیبی صحیح نابت موکشی نوان کی تفصیلات بی اسباب غصنب كي تنخيص كے بارسے میں ابن عباس سے جردوا مات پہلے ذکر ہو کی ہس کی ایس بانت کے نبوت کے ہیے کا فی بہیں ہیں کہ صنوت یونس سے فریعنیٹر رسا است کی ا واٹھگی بس كوابي سوئي تلى بي أخر معزن شعبا عليه السلام ك ذريعه جبا وكامكم طف يرحزت يونن كايدنوا المركما خوانفاص ميرانام ما بيئة باخاص ميرسنطين كاحكم كيابية ادركما بهاں دوسرسے انبیا دنہیں جوجہا دے ہے جا تک ؟ اوربرکی مجھے اكميلاكيون مجير كياما آسه ؟ ﴿ ۔۔۔ اور إ اون خداوندى كے بغيرانيا منتقر حيوركريماكنا ﴿ جبياكم روح المعانى ج ، اصلا بس مُركورسيد اورفران كريم كم الغاط ا دايت الحالفات المشعون مي مي معرفة روسيد - به تمام جيزي اني ظاهرى شكل وصودت كم اعتبارت تعميل محميريس وعيش كرناء اوركؤنامها لهنهن بيب واوراك تنام روايات بيهم ريحاؤ يرمعزيت برين كالمرمت منسوب نبيل كالمئ بب يواس فعته كي نفسيلات اوراس اغضب كي تنخف كرارك بين تعلى كي بي و نيران تام كوا ميون كانعلى فرائفي رم الت

کی اوائیگی سے نہیں ہے ہی احکم جہا کی تعیل ان کے فرائف رسالت میں وافعل نہیں تھی۔ اور یہ تمام باقیں جو صفرت یونٹ نے اس موقع پر کہی تغییں اس کی اوائیگی میں کونا مہاں نہیں تنہیں۔ اگر ان نمام سوالوں کا جواب اثبات میں ہو، اور تعینیا اثبات میں ہے نو اس سے ٹر سع کہ اس بات کے تبوت کے ہے کہ صفرت یونٹ سے فریعینی رسالت کی اوائیگی میں کو اہمیاں مہرگئی تعیمی یو اور کمیا وبیاں بیش کرنی جاہیے ہ

وومراجراب بيهي كرصاحت بحرميط اورعلامه ألوسي نع جنبسري نوجه كي دبلك اس سے ان كامقىدمرمنى يہدے كرفرانى نفظ و مفاصلًا عسے مفاصلًا لوتا مرادلنا اوريه كهناكه مفاضيا سيس مفرت يونش كى طرف جزعنط وغفسب نمسوب كيا كباستيل سے قرآن کی مراویہ ہے کہ حفرت یونس فدار خضنباک میوسٹے تھے ، برصیح نہیں ہے کہوکمہ يرثنان انبياء كرماته مناسب نبين بعد-اوركام اس مينبي بعدنهم ندير دعوى كباسب كراس فنطروعنس سعفدا برسي حضرت يونس كاغنىناك بوامرا دسي كالم حرمت اس میں ہے اوراس کائیم دعویٰ می کررہے ہی کرعلات سلفت اورا مُعْتَفْسِرتَ معناضيًا "كَيْفسير معاضيًا لوتيد كماتكى ب، كوفرة ن كريم كى مراوند بو-ادركة تغسيروعل مصلفت بي نے تيسليم كيا ہے كہ حفرت بونس عليبات كام خدا برغصته بوسے تعے اوربدایک ایسا دوی ہے وکھی نہیں حلیاد ما سکتا اوراکی اسی معینت ہے جس سدانكار كرنے كى كوئى كھائىش نہىں ہے كبونكرملعت كے اقوال من معاصبًا كى " تغیبر مع مفاضبًا لوته " کے معنی مراحت کے ساتھ بان کیے گئے ہم س سے وامنع طوربهما وم مواسيت كما المستهمليث اورائم وتعنير نصعنرت بونس كى فريس بات

كأسبت ميحسيم كم بي كروه ابنے دبت برعقت بوستے تھے ؟ اگرج معاصبًا "كے ليے تنسبري حتيبت سطعلام أكوشي اورصاصب بحرصيط أستسعيم ببي كرتف اوركيت بي كرفرانى نعنك معناصنياكى بدمرادينبي سيسكيونكربرنمان البباعلبهم السلام كمعلامسيج رؤ بركرما صب بحرصط في سلعت كاس فول مين برنا ميل كاست كر العفامنيا لِوَبِّه "بن الم تعليل ك يصب نكر معامنيًا كاملر بها ورمعامنيًا لويدك معض ملعن كم نزويك بدبس كرحفرت بونس عقد ذايي قوم برسوست تع كرغوض اسىيى مداكى ونننودى اوراسى رمناجى ئىتى اوردىنى كى مبست بالمنزاسى م حیارات بیں مجی معنرت ہوئٹ کی طرحت خدا برخفت بہورنے کی نسبت ٹا بہت نہ بہوئی ، نواس كميمنعلق مم صاحف نفظول بس بين بيركين بي كرسنت كى عيارتون بين اس ما وبل كرساي ادنى مى تخبائش نېيى ماسكى اورىيان كى كايم يى تأويل نېيى ملىدنو جىيدانكلام بىما لايرضى بد قائده بي م

آخرسویجنے کی بات ہے کہ مغاصباً لریّد میں اگرملی ہے کزدیک اوم تعلیل کے بیے ہوز کہ صلامت کے خصر تو تو میں ایر سے اس کے بیے ہوز کہ صلامت کی خصر تو تو میں ایک کے خصر تو تو تو میں ایک کے حصر کی کہ میں اس خصر کی دوبر خدا کی رہا ہو گئی تھیں کہ مما صب ہو جو بہ کہتے ہیں تو تھیرائے کے ملام میں اس خصر سے اسباب کیوں بیان کیے گئے ہیں اور اسباب میں وہ جو خاص خوا بہ خصر ناک میر نسان کے میں اسباب ہم دیکتے ہیں ہو مثل :

اور اسباب می وہ جو خاص خوا بہ خصر ناک میر نسان کے میں اسباب ہم دیکتے ہیں ہو مثل :
عردہ ابن زبیر اسعید بن تجربر و فیرو کے قول میں مغامنیاً لو تہ ہے کے بیے سبب بربیان کا کہتے :

ذهب عن قومه معاصبًا لربدا ذكشت عنهم العداب لما

ا دعدهم- اط معفرت برنس فعرا پرخصنهاک م وکرقوم کواس بیر پیجهو در کرسی گئے تھے کراس نے قوم سے عماس کا دعدہ کیا تھا۔ا ورخدا نے عدا ہے کوان بہتے درست

اوْرِسَ بعری کے قول میں مغاصباً لوہ ہے ہے ہے جرمبب بیان کیا گیاہے وہ امام بغری کے الفاظ میں بیرہے:

ا منعاعات وبه لاجل انه امره بالمسيرال تومه لينذهم بأسه ويدعوهم الميه فسأل ربه ان نيطرة ليتاعب المتخوص المبهم فلم نيظم فذهب مغاضبًا اهر

درصرت تونس اس وجهس خدا پرخصته بهوست تھے کرفدانداس کو خوم کے پاس مباکرعذاب اہی سے ڈدانے اور دعوت پیش کرنے کا حکم کے تھا ۔ بس اس نے نیاری کرنے کے لیے مہمت انگی جو آسے نہ مل ۔ اس لیے اینے دب بر وہ غضبناک ہم کرسے گئے ہے

کیا کوئی الدّ کا نده ان عبارات پرنظر که کویر کیفنی جرات کوسکا ہے کہ معاصباً کو دوری کا بہت کہ معاصباً کو دوری کا مہت ہے۔ او فیصنب سے اُن کے اس قول میں قوم ہی پرخصنب مرا دہیں۔ ایکن اس فیصنب کی وجہ فاد اکی رصنا جوئی تنی اوردین کی حبیت اُن ماثنا و کا اُن ہے بیارات صاحت نبالا ہی ہیں کہ ساعت نے یہ وجہ ہات او ایساب مذا پرخصنبنا کے ہوئے کی خوض سے قوم پیضنباک مدا پرخصنبنا کے ہوئے کے این کے جب نہ کہ خواکی رمنا جوئی کی خوض سے قوم پیضنباک ہوئے کے دوری ہیں کہ خواکی رمنا جوئی کی خوض سے قوم پیضنباک ہوئے کے دیا ہے۔ اہد اس اس کی حبار توں ہیں دیا ویل کوئی میمی او اِل یا توجہ مہیں ملکم

توجيد الكلام بعالايرمى بدقا شله يه-

أسكال ندكوركا تبسرا حواب برأيا جاسكة سيكة فطح نطراس سي كرعلا تصلف کی عیار توں میں صریح طور درجے صرات کوئیں کی طومت تعین کوٹا جیوں کی تسبیت کی گئی ہے ، قرآن کرم میں جاں جہاں اس معتدی طرف اشارات کیے گئے ہیں ، ان کڑے م عود کرنے ہیں توان سے بھی برمعادم ہونا ہے کہ صفرت بونس سے مجھ نہ مجھ کو ایسا بركئ تحبس المدأن كانعلق ممي ولصية رسالت كى ادائيكى سے تھا۔ ورند كوئى دجرند تمی که ان کوبطورغمان اینون منزامه بلن المونت سک ننگ و ارکی جبل خانے من وال كرايك مرت تك ويل مكاماً الدراكر والبيع وتقدس ك ويعلي اشب بوكرمعانى زمانكة ترفيا مستثن كسراسي لبل خاسف بمي ثرسي رميت خكؤلا كهم من ما دمخلفت مقامات براس فقت كى طرحت اثنا دات كيد نكت بن يودى تفصيل اكرجيكسي ايم مقام مي منهي بهان كي كي بيد الميم اس ك معن الم صف مزدرتقل كيد كن بن - ذيل من أن أنات كويم ذكر كريت بن جن بن بدائم صف

'نقل کیجہ ہگئے ہیں ۔ ا - سورہ بینش میں فوم بینش پر سے عنمایب اٹھا لینے کا ذکران العاظمیں کیا گاعہے :

فلولاكانت فريذ امتت فنفعها ايما نعاالاقوم بيش لما استواكث فناعهم عن أب الحنزى فى الحيوة الدنباو منعنا عم الی حین د رونش،
منین کیوں شہوئی کوئی سبتی کر ایمان لائی پیرکام آنا ان کو ایمان لائا ۔
مرین کی قوم جب وہ ایمان لائی ، تر اٹھا لیاہم نے اُن پرسے دقت
گر بوئش کی قوم جب وہ ایمان لائی ، تر اٹھا لیاہم نے اُن پرسے دقت
گا عذا ہے۔ ونیا کی زندگانی ہیں اور تعنع بینچا یا ہم نے ان کواکی وفت
دمعین ہیک ''

اس آبت بیں اگرم اس اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ صفرت ونس سے کچھ کوآئی ہوگئی تھی گرر ات تواس میں بھراست ذکر کی گئے ہے کہ جیب توم وہن ایمان لائی تو ایمان ال کے تق میں نفع بخش تا بہت بڑا اورعذاب کوان پرسے اٹھا ایا گئا۔

اس معمون برجب بم غود كريت بي تومسوم مواب كرقوم ونس كرماتير. معالمه نزولي عنداب كرعام قانون كرملاحت كياكيا تماكيونكراس قانون كلاكم مستنقل وفعربيب كرآ تارعذاب وكمجركرا بمان لاناكسي كريد نافع نبي بريكماً » مع بوحرياً في معمل لا يات و بلك لا منبغ فعنها ديما نها لو تكن آمنت من قبل ؟

ای قانون کے تعت جب فرمون آنا رعدای و کھرکرا بمان لایا اورکہاکہ: آمست است لااللہ الاالدی احسنت بیاہ بنواسرا شیل وا ناحن المسلمان س

مه نیں نے اب برہان تماکہ اس خداسکہ سوا دوسراکوئی معیود نہیں۔ جس بربی امرائیل ایا ہ کا کہ کی جب اور مکن سلما نوں میں سے مہوں ہے توبدایان اس کے قبی نفی بخش گابت نزیجا ۔ اورندخرق بوسے سے بجات نعیب بھی بکداس کے جاب ہی ہے ارشاد بڑا:

الآن وقد عصبیت قبل و کنت من المصدین ؛ م آب توابیان لایا ؛ حالاکم اس سے پہلے دیوری عربا فران رہا اور تما توضا دیمی یانے والوں میں سے ب

بس اگر توم بین کے اس استفاد کے ہے وجہ تی الحقیقت ہی ہو کو مسنرت ایس افزان مذاوندی کے اس استفاد کے ہے وجہ تی الحقیقت ہی ہو کو مسنوت این افغار ند افزان مذاوندی کا انتظار ند کرتے ہوئے والی محکارت میں مسلم کے سے جس کی دجہ سے نزع بل مغالب کے ہیے وہ کی دجہ سے نزع بل مغالب کے ہیے وہ کی دجہ سے نزع بل مغالب کے ہیے وہ انتظام محبت کرائیا صروری تھا وہ اورا نہ ہوا تھا تو بھیراس آ بت ہے ہوا ہا تھی اشاری آ بت ہوگی کہ:

معنوت کونس علی اسلام کا بے صبی کی وجہسے اون خدا وندی کے بیزانیا مستقر حجر گرما نا اگر جرنی المقیقت ایک گرز ہجرت کی غرض سے تھا ۔ گرچ کر خوا کی طرحت سے امال ان کو اس گی امیازت بہیں کی تھی ، اس ہے ان کے منصب مبدی کے پیش نظر ، یہ ان کی ایک امی نفرش لورکہ ای شمار ہو گی جران کے فرانعنی رسالت کی ادائی میں کرتا ہی بھی جائے گی کیونکہ ان کے وقع یہ لازم تھا کہ وہ مکم خداونمی ارتے تک بینے وی ، اوروع ت میں کے فراغدیں ادائی پر قائم رہتے ۔ اوراس سے بہلے بطور خود ابنی مگرسے مزمیقت جیسا کرا ام خوالدین رائی کی تعربی اس کے متعلق جیلے گرز میں ہے ۔ اور حالم مرتب آلوی نے بی ایت اِن کہ تاہم ہے ۔ متعلق جیلے گرز میں ہے ۔ اور حالم مرتب آلوی نے بھی ایت اِن کہ تاہم ہے ۔ کے حمت اس کی طرف اثنارہ کیا ہے : 144

وخذا اعتوات مندعلیدالسّلام بدند و اظهار لوید لیما لوید المعنی لیمای به بند و اظهار لوید المعنی لیمای بیمای ب

ما- سورة انبياءي ارشادسي:

وَ ذَا النَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مَعَامِنَا فَظَنَّ اَنْ كَنْ كَفْرَ وَعَلَيْهِ فَظَنَّ اَنْ كَنْ كَفْرُ وَعَلَيْهِ فَنَا دَى فِي الظَّلْمَاتِ اَنْ لَا اللَّهُ إِلَّا أَفْتَ سُبْحَا نَكَ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْفَلْهُ فِي مِنَ الْعَلِيثِ مَا مُسْتَجِبِنَا لَكُ وَيَجَبِّنَا ﴾ مِنَ العَيْمَ وَكَذَا لِكَ نَيْجِي الْمُؤْمِنِينَ مَا وَالْمِلَامِ

د اورنحیلی واسے کو حب و ، فعقد موکر جلاگیا بھر محیا کہ نہ کیرسکیں گئے مہم اس کو بھر کیا را اندھیروں ہیں کہ نہیں سے کوئی حاکم سوائے نیرے نو بے عبیب ہے تیفیق تیں تھا گئیگا روں ہیں سے بھیرشن کی ہم نے اس کی بیکا را ورنجات دی اس کو اس گھٹن سے اور یوں ہی ہم نجات دہتے ہیں ایمان والوں کوئی

مو- مورهٔ الصافات بين سبت.

مَا هُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُهُ حَضِيْنَ الْمُهَالِيْنَ إِذَا بَنَ الْمُالْفِ الْمُسْتَحُونِ وَهُو مُلِعُهُمْ مَا هُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدُونِينَ فَاكْدَعُ لَا كَذَا لَهُ وَكُونُ وَهُو مُلِعُهُمْ مُلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَطُولِ اللَّهُ وَهُو مُلِعُمْ مُلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَلْمَانِ إِلَى كَنُومِ مُلْكُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَلْمَانِ إِلَى كَنُومِ مُنْ الْمُسْتِحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولِ اللَّهُ وَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولُوا إِلَى كَنُومِ مُنْ الْمُسْتَحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولُوا إِلَى كَنُومِ الْمُسْتَحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولُوا إِلَى كَنُومِ الْمُسْتَحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولُوا إِلَى كَنُومِ الْمُسْتَحِينَ ثَلْبَتُ فِي لَكُولُوا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

د ادرختین دنس سے رسول بی سے جب بھاگ کرمینیا اس بھر کشتی میں بھیرفرعد دوایا تو نکلاخطا وار پیرنگل دیا ای کومیبی نے وکرنمائیر وہ الزام زدہ تھا۔ پھیراگر ہریات نہ ہوتی کہ وہ یا دکرتا تھا پاک وات کو، تورتیا اس کے بیٹ بی جس واق کمک کر زندہ بیوں مردے ہے۔

م - اورسودرَهُ فَلَمْ مِي سِيد: فَاصْبُرُ لِعُكُمِ زَيْكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهَوْ مَنْكُظُومٌ - لَوْلَاآتُ ثَكُادَكُهُ يِغُنَمَةٌ مِنْ ذَبِيهِ كَشِدْ بِالْعَمَآغِ وَهُوصَلُهُ مُومُ -

دد اب استقلال سے را ہ دیجے رہوائیے رب کے کم کی ادریت ہو محیلی والے دینچر بیسے رجبہ نیا را اس نے لور وہ فعظر میں معراتھا ۔اگر نرسنجہ آتا اس کواصابی اس کے رب کا قریب کا گیا ہی تھا میں لم میدان ہے درا ک حالیکہ وہ غرمت کر وہ تھا ہے

به آیات میا من تبلای بی کرمزت بونی طبیات الم کویندون با ایک و دری ایس مودیگر مجیل کے بہت بی جوبطور قدر بن فراتھا ، یکی نیزش اور کرتا بی مزدو ہوئے بغیر زنما ، بکہ نیزش اور کرتا ہی کا بی تتجہ تھا ہے بات بی ان آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بیعبری کی بھی ایک کوتا ہی ہوگئی تی ۔ جہائی سورہ تم کی آیت سے واضح ہے اور یک آبیاں کا محالہ رمیا است کے فرائن اور وحد داریوں سے بی متعلق تغییں ۔ وزنہ ان کوتا ہموں پراس محمدی کے بہت میں طوال کرا ہے عرصہ یک قدید رکھنے کی آخر کیا خوات تمی ۔ پھر قدید و بہندھی ایسی کراگر و فرنسیع و تقدیس ہی جمد وقت میشغول موکر معافی نہ المنظة توقيامت كريم بعن الوت كرنگ ونادي جيل خاندي فيررسية واس الما ماننا فيرة به كرمولان مودكوى كايركينا كرصزت يونس على السّلام سے وبعية رسالت كى ادائيگى بيركرة برميان بوكري تغيير " بالكل ورست اور قرآنى تغليم كے سونى معرفا بق

أسيسياء عليهم التلام كالمجح منعام المتون بيجفزات اسب وعليهم اسلام كالقرام اوتطيم بيك غرض اورادم بكه جزوا بان سب اوران كي شان بين عواي من قرين ادركت اي مي مب عدا مو توانسان كووا ثرة اسلام سے خارج كردتى ہے۔ ليكن املام نے برج زيكے ہے ايك صدمقرر کی سے حس میں تنجا وغداملام کی تظریمی محدوثییں سے۔ آئرسدا علیم السّلام کی تعنيم كايبطلب بركزينين كريم ان كانتلع واحترام بي ناجا تزود تك غلوكريك ان كومقام مشرب اودورخ النائبيت سيدا عاكرمقام الوميت يربيخاش ادرج لبشرى كوناجيال أق سعتنقا مناسق بشريت مرزوم في بن اورقرآن وحديث بي بالتقريح نذكودمي ببب بأأن برقرأن وحدميث دونول تغعى دادات كمستقهي أن سعهم ا نكادكر بعض - اواس طرح قرآن وحديث بي سے انكا دكرنے كاخل و مول س ـ اس طرت کا خلوکرنے کے اسلامی تربعیت میں کوئی گئی تش نہیں ہے اوری مسحال كآب كى يُدَى اتمت تُرك بن مثلا بوئى على اوراً ج مص نعربيًا جِ وَهُ يُولُ سال ببيد قرآى كرم نے ابیضاس احلان کے ذریعہ سے خلوکا یہ دروازہ بہت کے سِي بَدُرُك رِكُ وَيابِ كَرُ قُل يَا هُلَ أَنِكَ أَنِكَ أَنِكُ أَنِ لَا تَعْلُوا فِي دِنْ يَكُمُ وَلَا تَعْوَلُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحِقَّ مِن مَن مِن مَن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

نے زیا پہنے کہ: لا تعلوہ نی کما اطلات النصادی المسینے ابن میم میں میرے
میں مبالغد آئیز مرح مرائی مذکر وجس طرح کرنصاری صفرت میرے علیہ اسلام کے
حق میں کرتے رہیے ہیں یا لہٰذا مولانا مود و دی کے اس کھنے ہیں تشرعاً کوئی موج نہیں کہ
مصنرت یونی سے فریعنیہ رسالات کی او آنگی میں کونا مہاں میرکئی تقییں یو کیو کم میروی
بات ہے جوان نمام آیات سے معلم ہوتی ہے جو توان کریم کے مختصف مقامات میں اس نمات کے متعلی مازل میوئی ہیں اور معصف معالمی بی کی تفسیری عیار توں میں می میر بات

بانتعری وکر بوتی ہے۔ محضرت تونس علیہ انسلام اورصرمیث رسول ا

ا تال ابن مسعودان الله قدارسل من البعر الاخفر حوتاً بشق البعار حق جاء فالنفم بونس حين الني نفسه من السفينة فا وحى الله الى دالك الحوت ان لاتاكل لم لحماً و لا تعشم له عظما فان بونش بيس لك رزقا وا نما لطنك تكون له سعناً و اه

مه إن مسعود كبته بي كدالله تعالى ني بجزانعنر وسع ايك مجيلي كو

حکم کرنے بھیجا ہے دریا وُل کو جری ہوئی صنرت بونس کے پاس پنی ہیں نگل لیا اس کو بھیکہ ڈوال ویا اس نے اپنے آپ کوئشتی سے پس مکم کہا ہماتہ بھائی نے بچیلی کو کرند کھا ڈو بونس کا گوشت مدا ورند توفرواس کی کوئی ٹمری ۔ کیونکہ بونس تمہاری نواک نہیں جا کہ فار ایسے اس کے بیے جبل خانہ ہے جس میں وہ ایک وفت مک رہے گائے۔

بن وس وی محیدیت اصحی عمن سعل تصعب عبده املاء ایت را فع مولى ام سلمة قال معت إماهم بري يغول قال مسول الله صلى الله عليه ومسلولها الأوامله حبس يونس في بلن الحوت ادحى المتصالى المحوت ان خذى ولا يختد من لم لعوا ولا تكسراله عظمًا... وسبح في بطن الحويث فسمعت إلما شكة تسبيعه فقالوا باريثا اناتسمع منونا صنعبغا بالمفنغ سية فأل والك عبدى يونش عصائى فعبسته في بطن الحوت فى البعودواء ابت جوم - اه دابن تثيرت ۳ مس ۱۹۱-۱۹۱۱ مدحمدبن المخدن أكس مخدث كدندلع سيحيوا لتواين رافع سعديه روابت كي مب كرمَي ف الومررة كويركت موست مناسب كرا كفرت صلى الترعليد والمرت بدارتها وفرا ياست كد : جب التوسف اليوه كاكدنون كونحيل كلهبش بس ايك عصد كسيد ندريمة تواس ندايك مجيلي كور محركيا كديوس كويميز توبوء بكراس كدكوشت كوزخى نزكروا درنداس كي فجرى توفر ويصنرت بونس نے محيل كے پہيٹ بس ماكرتسبى فرحنی ترم کا كردی

زمانکرندا اس کانسیم سن کر ارکاه النی میں دعوش کیا گر خدا یا ایم ایک اینی این دیم ایک اینی در دری ایک آ وازشن دہے ہی در کری ہیں ہے ، الشرف جواب دیا ہے میں کر دری ایک آ وازشن دہے ہی در ایس ند کر رکھا ہے ۔

میں میں نے محبل کے بہت میں اُسے در ایس ند کر رکھا ہے ۔

ابن جریر نے جبل کے بہت میں وایت نقل کی ہے اس بی محدابن اسٹی کے بعد اس بی محدابن اسٹی کے بعد ایک برسکا تھا کہ اس ہے جو اس انسی کا اس ہے بوسکا تھا کہ اس بھر اسکا تھا کہ اس بے بوسکا تھا کہ اس بے بوسکا تھا کہ اس بھر اسکا تھا کہ اس بھر اسکا تھا کہ اس بھر اس کا تعدید اس کا مسلم کا اس بھر ایک کشور اس کے میل کہ کہا کہ ؛

ایک داوی کی وجرسے حدیدے کے توست سے انکار کیا جا آ۔ اس بنا پر ابن کشیرتے اس کے مشافی اس کے میل کر کہا کہ ؛

ودوا ۱ البزادنی مسئله صنطری عیدابن استی عن عبدا ملک ابن دافع عن ایل حربونی فدکو نخوی - ای دیم می ۱۹۱۱) دد بزاد کے اس مدیث کوانی مسئدی می این این کے طریقہ سے عبداللر این دافع سے عن ابی بربر بن روایت کر کے این جزیر کی روایت کی اندوکر کیا ہے یہ

الغرف الراكى روابت بن محدان المق اورعبدالله ابن وافع کے درمیان ریابیم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے ہے سے معلوم ہو اسے کہ این جرگر کی روابت میں محدان المق لؤ عبداللہ ابن رافع کے درمیان جرملی مہم ذکر کیا گیاہے وہ مذبد فی متعدل الاسائیة کے قبیل سے ہے۔ اوریہ تبرت مدیث کے ہے معارفہیں سے۔ اس بنا پر تبرت مدیث سے انکار کرنا یا اس پرمنعین کا حکم مگانا ورست نہیں ہے۔

روايات نركوره كاناحسل

مندرجهٔ الا دونون موقوت ومرفوع روا بنون سے بواموربطور ماصیل است مو بیں وہ درجے ذیل تین امور بیں :

ا- سمزت یونس کواکید عرصه کمی کمی پید میں بیں بعلور قدر کھا گیا تھا اور پر بین الحوکت ان کے بیے اکید جیل خانہ مقرد کیا گیا تھا ؟ بر بات موقوت اور مرفوع ووثوت کمی دوایتوں ہیں بعراصت ذکر کی گئے ہے۔ چانچ ہوقوت دوا بہت ہیں تفظ ہا معا بطنائت تکون اند سجنا سے اور مرفوع ہی مفظ فعیست نا فی بعلن المحوت سے ظاہر ہے۔

اس کا ٹبوت بمی مدبث مرفع کے ایک جلہ سے دامنے ہے ہوما فظ ان کنیر ا نے اس کے اخیری اس طرح ذکر کیا ہے : تال فشفعوالد عند ندالك فاهم الكالموت فقذ فرد في الساحل - اهر را بن كثير به جهم من اوا - 194)
م حنور في فرا لد فرستول في الله وقت اس كر بي منارش كرد و منارش كرد و منارش كرد و منارش كرد و منارس كرد و

يتبي ۽

بهان کم بوکی مودنات بیش کیدهی ، ان سب کانعلی موالما قامی فلم ی ما مدید کان افزان کردی کیا گیاہے ما مدید کا افزان کے ان شعق قا اور دفعات سے تعا بین میں یہ دعوی کیا گیاہے کہ انبیاء بلیم سے فوائفس رسالت کی اوائیگی میں کرتا ہی کا موا محال ہے اویشر ترا ہے اور جوادگ اس می کوئی کوتا ہی بہیں میں کھے کے درجوادگ اس می کا مقیدہ رکھنے یونس سے اس میم کی کوئی کوتا ہی بہیں میں تھی ۔ اور جوادگ اس میم کا مقیدہ رکھنے

بي، وعصمت الانبياء كے مشكریں <u>"</u>

اس کے بعدیم جاہتے ہیں کہ اغراض کی آخری نئی میں پر بحث کریں ، اور پر معلوم
کری کہ آیا جناب مولا ما خاصی مظہر حسین معاصب نے اس نئی میں خبیم القرآن کی عبار
پرجوا قراض کیا ہے وہ اس پر وار دلمی ہے یا نہیں ۔ اورا گروار دنہیں توکیوں ہے
ذیل میں اس کے ملاحظہ فرمائیں ۔

اغرامن كي آخرى شق اوراس كاجواب

عَرَم مِولانا قامنى مَظِيرِصِينِ صاصب کے اقرائ کی اُمَری تُن ہِن کُومُظامِنہ اُمْری اُمْری تُن ہِن کُومُظامِنہ احترائی ہیں نہ بہرکہ وری مناصب کا احترائی ہیں نہرہ کے معنوان سے ذکر کیا گیاہے ، یہ ہے کہ بہم دروری مناصب کا یہ بہنا قلط ہے کہ قوم بوئس براتھام بحبت کی قانونی تشرائط کُیری نہیں ہوئی منتی ہے کیونکہ اس طرح بعثت کا مقصدی قرت ہوجا آ ہے کیونکہ اسٹن کے مطابق بحرائام عجت کے اور کوئی چنر نہیں ہے کے دُسُلا شبہ بنتی ویک و مسئن کے اور کوئی چنر نہیں ہے کے دُسُلا شبہ بنتی ویک ہوئے ہوئے کہ مسئن دی کے مشابق بی کہ انتہاں علی احتمال میں انتہاں کی احتمال میں انتہاں کے مطابق بنا ہوئے اُن میں انتہاں علی احتمال میں کہ کہ دامنا میں انتہاں تر اور اُن میں انتہاں میں کہ دائے ہوئے کہ انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں کہ دائے ہوئے کہ انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں میں کہ میں انتہاں میں انتہاں میں کہ میں انتہاں میں کہ دور کہ میں انتہاں میں کہ میں انتہاں میں کہ دور کہ میں انتہاں میں کہ دور کہ میں انتہاں میں کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ انتہاں میں کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ

بهارسے نزدیس براحرام مولانا مودودی کی اصل مبارت پراصلاً واردیس ا دراگرمترم قاضی صاحب فران کریم می سعه مشکراتمام عجت کی تعندیا به پیموم کرسکے بعر مولانا کمودودی کی عبارت پرخورکہ نے قرشا پروہ اس طرح کے اعتمادیات کرنے اور سوالات انتخالے کی جزات نئرتے ۔اورنز قرائی آیات کو ای طرح کے بیمنی اور بے عمل استدالالات کے ہے استعال کرتے ۔اس کے ہے عزودی ہے جو جھے توکن کریم سے "مشکداتمام عجبت "کی خفترنشر کے جش کریں بھرامی کی دو بھی ہیں ہے۔ معلوم کریں کہ مولا کا مودودی کی اصل عبارت پرمخترم مولانا تیامنی تلمیرسی جھیلائے بھیلائے۔ کا اغراض دار دم دسکتاس با انبین مشکرانمام محبت کی مختصر نشریج در در مرمطاله سیمعلیم میزایس از افزاری کا کافذاری

بخران کریم کے مطالعہ سے معلی ہوناہے کہ انسانی آریخ کے عنقف ادوار میں منتقب کا ہوں کو جومزا اُئی بھی ہوناہ وی گئی ہیں یا وہ عذاب کی ستی قرادی منتقب کا ہوں کو جومزا اُئی بھی ہونے کہ کوسے وہ منزا اور عذاب دوسے کا ہے۔
کئی ہیں، آسمانی نزائع اوراہائ کتب کی دوسے وہ منزا اور عذاب دوسے کا ہے۔
ایک تیم کا عذاب وہ ہے ، جو توموں پران کی نا قرانی اور خدائی قوائین سے بناوشت اُفتیا ڈکوسنے کی یا واش میں دنیا میں نازل مجا ہے۔ اِس عذاب کو قرآن کی مطابع بی عذاب الحیری فال مرب دید

ر صفادت المعبود المعالمين من و بوي فلراحية إمام المسيط - اوراسي كانام مب ريد اصطلاح يين مما فات عمل بمن منه -

دوتسری می کا وه عذاب ہے جو دیموی زندگی کے افغام پرعالم آخرت بیں انسان کو فاسد عقا ندا ورستیات الاعمال کے برار بی ویا ما آسید - اس عذاب کی اندا ملم برزخ بیں عذاب کی اندا ملم برزخ بیں عذاب فواب ہے اوراس کی آخری کا می عالم حشر میں عذاب جہنم ہے جو کفا رسکے بی وائم اورا بری ہے ۔ اورکنہ کا دیمون مبدوں کے بی می دودا و مرتب اورکنہ کا دیمون مبدوں کے بی می دودا و مرتب و مقاب کو عذاب کو عذاب کا فرق می کا ام میں عذاب کو عذاب الآخرة می کہا گیا ہے ۔ اوراسی کا ام عرب عام میں عذاب ان خرق میں ہے ۔

به بمی قرآن کریم کے مطابعہ سے واضح سبے اورانسانی ناریخ اس برنیطی نہاد<sup>ت</sup> دنبی سبے کر جب بھی نا فران قوموں کوخدانے دنیا میں عداب دنیا جا ہے تواس سے جیجے آن سکے پاس ایٹ ایک نبی اور رسول بھی بھیجا ہے ناکرانہیں را وض دیکھائے اور اس راستربر مینی اودگا نرن بونے سے مدکے جس پرمیلیے کا آخری انجام باکت ا در تبایی بوری توم کوانٹر تعالی کا پنیام بنیا یا اور تب اور تبایل ایک بری توم کوانٹر تعالی کا پنیام بنیا یا اور تی والمل کے درمیان واضع طور پرخطرا تعیا ز کمینے کوانیس ایجی طرح آگاہ کر دیا کہ اگر تمیمی روایہ افتدا کہ برری کردیگہ تربیاں بی کامیار برجگہ اور بسال میں اور میں اور اور است کا دہ کا در بال میں اور اور است کا دہ گرتبیں ہے گائی میں اور اور در است کا دہ گرتبیں ہے گائی کے در بال می اور اور در است کا دہ گرتبیں ہے گائی میں میں کا ام مرتب ہے۔

مین ای کے برطاف اگرتم نے فلط دیے اِنسیار کیا اور بق وصدا تنت کی بات باطل کی بیروی افتیار کی قربیاں بھی تبا بی اور باکت سے دوجا در برگے۔ اور بربیا سے بدے کر فعدا کے باس جا ور بال بی تم کوابری رنی وثم کا وہ گھر ہے گا جس کا اس جنبے ہے۔ در ہے وہ آتمام جنب ہے۔ در ہے وہ آتمام جنب و بیٹ انبیاد کا مقعد رہا ہے اور جس کے بغیر مفاد نہ بہاں دنبوی زندگی میں بھی کی کو عذاب نبیس دیا ہے۔ اور حالم آخرت میں جا مار اندام جست کے بغیر کے وفاد اب نبیس دیا جا ہے۔ اور حالم آخرت میں جا مار ہے گا۔

اس اتمام جست کے بغیر کے وفاد اب نبیس دیا جا ہے۔ اور حالم آخرت میں کا فرقی تشرط مار دنوی کے سیے ایک قافونی تشرط دا ذی مفدا دنوی کے بغیر نہ مہنا ،

اس قدراتمام عجنت تودوندان سم که هذاب کسیدم نودی بیم ، نواه وه منداب اخروی برداتمام عجنت تودوندان سم که هذاب اعدی مندام بردا دنیری دیگن قرآن که که مطالعد می معدام برداب که دنبای من قومول کو دفراب ویا گسایت ، آن می بیغیر اور بی آخری و دست بک رو کرتبین دن آورد و در و در و ترت بی کرند که کام می معرومت اورشنول می دیست بی ارزا دنشک ای در در در بین بیشری است این علی کامکم نبیل طالب و داین میکرست بلو دخود نبیل بیشری المشکری و در این میکرست بلو دخود نبیل بیشری باشدی و در این میکرست بلو دخود نبیل بیشری با

وه ابی مجداس ونشت میمود کرسیلے بس حب انہیں خداکی طرفت سے اون اورامیا زیت لی بيد مسسه بمنعنت واضح بركرما شفه آماتى بيدكه دنيا ميركسي قوم كوعذاب دسين كسيسة ما فرني طور براتمام محبت اس من كرك كا في منبي سيدك مع بران كومز دحوت دین سپ کریرا در فرانعن نبلیخ ا دا کریں ۔ ملکہ حروری سپے کہ وہ اس پر آخری م تنك قائم مي دسيے اودوب بمد من حاشب انتذاعل مبانے كا حكم ز آسٹے بطورخود اپنی مكرت نبيث ببب باشرط يورى موكى تب جاكراتما م حبت كى ما نونى شرائط بيرى برجائي كى اور فوم برعذاب بمي نازل بروكا \_ برج تحجير ومن كر دياك اس برأن دون ک تاریخس شها دست وسیعے رہی ہیں جو دنیا میں عذاب النی سے تیا میروکی ہیں۔ ذیل بس جند قوموں سکے وا تعاشہ تونیج مقصد سکے ہے۔ وکر کیے جاتے ہیں تاکر پیمیلم ہو ماسته كددناي ايك توم برزول مذاب كمه يعروا مام يخبث مزورى بيدان میں ایک قانونی شرط کی مثبیت سے بیرا مرحی مزوری ہے کہ بیغیران کی تبلیغ رحکم خدا وندى آسنے مک قائم رسبے۔ اور ازن خدا وندى كے بغيران استنقر ميوركرن ي توم نوح برعداب

گری ده قدم نوش می ماری میں سے پہلے جودم ایس نیا می عذاب سے دوجار ہوئی ده قدم نوش می - اس قوم کوحنرت قدن علیاتسلام نے ہرطرہ سے مجھایا اور نبین کے نوائعن کی اوائی میں توسم ولی سے معولی دفیق بھی فروگزاشت ہوگیا - دن رات علائی اورضیر دونوں طریقیوں سے مجھایا اور اپنی اصلای کوشنشوں کومایی نوشو ہی کہ را برجاری رکھا ۔ مگر قوم اپنی نا فوانی اورائشکیار کی دوش سے با زندا تی ۔ بلکہ الک اس پرمقرری معزت نوش جب اور کھا ایک سے نا امیدا و رسرکھنی سے

ينك آسكة تران كيري مردعاكردي الترتعالي ندان كي دعا قبول فرا في اور انجب عالمكير لموقان شراكرتوم كوتباه كرويا ببروا تعانت فرآن كريم مي يانعفسيل غذكوري بمركمهس ممي اس است كا وكرنبير سبت كرصفرنت توح ابن كمال برنشا بي ا دروم کی انتها تی سکتی اورطغیان کی وجرست ننگ اگرانیا مقام میور کهبی جیله تنكفه تصرا ورحكم خدا ومرى كا انبول نے انتظار ندكیا تھا۔ ملکہ اس کے برعکس فران کیم میں ذکر رہے کیا گیا ہے کہ حب وم کی تیا ہی اور ملاکت کا وقت قریب آگا توصزت نوج كوخداك طرمت مستكشتى بنانے كاحكم بهوگيا - اورصب كشتى تيا رم وكئى توحفرت نوت كويريح ميزاكه وفاسلك فيهامن كل زوجين التنين الأبريو بطابهر الكرجه بنجرت رنمنا مكن معنوى كالمدس بجرت مسركيم كم عي زنما يجب حكم خدا ذيرى سيخشى تبارموكئ اوروه سب كرسب اسى مين مبيض كشة اودا لتركي عم سيخشى میل طری تونجات مرمت اہی کوئی جونوے کے ساتھ کشتی میں سوار س<u>رسیکے تھے</u>۔اور با قيما غره قوم سب كى سب بلاك ا ورنباه بو گينى - اس فوم برج عداب نا زل برُوا ا درسب لوگ نیا ه موسکتے تو اس کی وجر برنھی که نزول مذا ب مے بیے صِل تمام محبت کی صرورت بھی وہ پڑری ہوگئ تھی اور قانونی شرائط تمام کی تمام توری ہو حکی تھیں۔ كبوكم رصرت نورح ازانبدا ما انتهام صردت تبليغ بمى رسيسه اورا ون خدا وندى كے تغییب وانبوں نے اپامستقریمی نرجیوڑا، بلکہ حکم آنے تک انظب رکستے م بوست وعون في اورتبايع دين برفائم رسيد اس بيدعداب اللي ند أكرسب تباہ کردیا۔ اور کسی کونجات نہلی۔ اس سے معلوم ہو اسے کہ دنیا میں کسی قوم پر نزول عذاب سے ہے جواتمام عجت منروزی ہے، اس کے بوراہونے کے سابے

نروبه بی کرنبی اینے فرانعن رسالت کی ا وائنگی پراخترک فاتم رسیسا ودکم خاودی کے بغبرائیٹ مقام سے درجے۔ فراعت مصر برعذ ایب

اسي طرح كامعا لمرمعرك واعنه كويمين آياتها يصرت موسى عليبالشلام اور ان کے بھائی معنرت بے رون علیہ انسلام کوجب منصب رسالت پرمسرفراز فراکرالٹھ تعانی نے فرعون اوراس کی قوم سے پاس مبیجا ۔ اوروونوں معائیوں نے پیغام الہی کو بهنجابا راس وثبت سے آخری وفست کک وہ ووٹوں برابرمصرومت تبلیغ رہے۔ اور نرک وثبت پرستی سے بوری توم کومنے کرتے دہیے۔اسسسلہ ہیں انہوں نے منا ظرے بھی کیے اور بھے نے دی و کھاستے ۔ وعظ اور بھیجست بھی کرتھے رہے ۔ اورغذا ز ا اہٰی کی دھمکیاں بھی دیتے رہیے ۔غرض ہے کہ ہرطرے سے قوم کو محیعانے کی کوشنشیں كُنُين مُكروعونى حكومت كارباب أفندار اليف كقراور المستكماري بازندات-او زظالما مذسلوک اورمهما مذحر کات بریمصریت جنب این کی اس روش سے وہ نگک آكئة اوربني امراملي يركيه كك منطالم كود كمينة وكمجتنة بحديثنان موسكة توأن خی بی بردهای اور نرول عذاب کے لیے بودخواست پیش کردی کر رَبّا اِنگَكَ ا تَنَيْتَ فِرُعَوْنَ وَمَلَاكًا زِنْنَهُ قَالَمُوَالَّا فِي الْحَيَاوَةِ الدُّنْيَا ... لِيُعِيْلُوا عَنْ سَبِينِيكَ رَبُّنَا اطْمِينَ عَلَىٰ اَمْوَالِهِ عُرَوَا مُسَدُدُ عَلَى مُكُوبِهِ مِرْضَلًا كُوُمِ مِنْوُا حَنَىٰ مَوَوُا الْعَذَابَ الْإِلْمُ الدِيرِ - يرمب كيم مِوَا كُرحفرت بوي ا ورصفرت بإرون عليها السّلام اوّنِ خدا وندى كم بغيرغِطته يا الطق محركه معينين يبط كنت اورند بيصبرى كى وجهست ابينے منعام سيے مہٹ سكتے لمكر آخرى ذنت ك

دعوت خی اورتبیغ دین پرقائم رہے۔ جب قوم پرنزولی عذاب کی قانونی شرائع لیری موکنش توجعزت مومی علیہ انسانام کوانشرتعالی کی فومٹ سے مکم مجواکر بنی امرائیل كو البين ما تقرير آنون رات كلين " فأسر بعبادى اليكا- ايب وومرس مقام رِوْلِيبٍ: وَلِمَا لَهُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنْ أَسُي بِعِبَادِي كَنْ اللَّهِ یس دونوں بمائی بی ا مراسک کولیکرمصرے مکل سکتے۔ فرعون نے اپی نویج کے مجراہ ان كا تعاقب كي جب درما كے كن رسے برمینے توقا درمطلق نے صفرت بموسی وہارو كونى امراتيل ميت نجات بخشى ا ورفزون كوميعدايي فوج محدوريا مي غزن كروالا-يها ريجي آب نے ديجيا كرجب كم خفرت موسى كوشكنے كا حكم منبي ميكا تھا- وہ برابرا بيضاكام مي إوجود المهاتي تكليفون اورا وتتون كم معزومت رسب -اس مير فراعنهٔ مصرر نِرُولِ عذاب ی جو قانونی شرانطخیس و ه بیری برگش - اورعذاب خدا وندى نيرة كرانبين تباه كرديا ي

اس وا تعدسے جی معلیم ہواکہ نرولی عذاب سے ہے جو آنام جست عزمدی ہے دہ مرف اس بات سے بیرانہیں ہوسکنا کہ نی توم ہیں معبوث ہوکر تق کی دعوت پیش کرے اور دین کی صرف تبلیغ کرنے ۔ بلکہ اس آنام حجبت کے ہے یہ می مزوری ہے کہ نبی آخری وقت تک تبلیغ دین برنائم مجی رہے اور محم خدا دندی کے بغیرائیے مستقرسے بہتے ہی نہیں "

فوم كوط برعذاب

توم توطورهی جوعذاب نازل کیا گیافتها، وه مجی اس وقت نازل کیا گیافتها جبکداس پراتمام حبت اس معنی کرسکے بورا بڑا کر حضرت توط ابتداسے آخر وہ سی کس ہرطرہ سے اس کو سمجھانے رہے اور عذاب اپنی سے ڈراتے رہے اور با وجولوں
بات کے کہ توم ان کی انہائی ہے عزتی اور ہے حرمتی کرنے پرٹی ہوئی تھی ۔ پہان کک
کہ خودا ان کے گھریں آئے ہوئے ہما توں کی بھی عزت محفوظ نہ تھی ۔ نگر ان تسلم
مصیبتوں اور او بہوں کے با وجود بھی صفرت کوط علیا تسلام ان کو دعوت بھی دینے
دور دین کی نبیغ کرنے پر آخری وقت تک قائم رہے اور ٹا وقشکہ انہیں ہے مکم اللہ کی
طرت سے نہیں ملاتھا کہ : فاسر با ھلک بقطع مین اللیل ۔ وہ با قاعدہ اپنے
کا دہی تھروت وشنول رہے اور اون فداو نری کے بغیرانی حگرسے نہیں چوکم
توم پر اس سے وہ العام حجت بُورا ہوگیا جونزولی عذاب کے بیے عزوری تھا ایس

ا دراخردی غذاب کے بیے جراتمام محبت صروری ہے وہ صرف بعنت رسول سے بُورا ہوسکہ ہے۔ اس بیے جراتمام محبت صروری ہے وہ صرف بعنت رسولی میا سے بُورا ہوسکہ ہے۔ اس بیے جس فوم سے باس بی خدان ایا کوئی نبی اور در ایس بیے اس برعذاب جبنم کے بیے آتمام محبت بُورا ہو جبا اس برعذاب جبنم کے بیے آتمام محبت بُورا ہو جبا ہے اور فیا بمت کے روز اُسے صرور عذاب جبنم دیا جائے گا بہی وہ تقیقت جبا ہے۔ اور فیا بمت کے روز اُسے صرور عذاب جبنم دیا جائے گا بہی وہ تقیقت جبا ہے۔

جو قرآن کی خفف اور متعدد آیوں میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً وَمَاکُنا آمُعَ فِی ہِینَ مَتَّ فَعَ فِی ہِینَ اللّٰہ مِعْ فَاللّٰہ مُعَالِمَ مُعِیْت کی اس خفس میں میں مولانا فاضی مظہر صین صاحب کے اغراض برفطر والنے ہیں کہ وہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن والی عبارت بروار دیہ آئے ہیں بروار دیہ آئے ہیں بروار دیہ آئے ہیں بروار دیہ آئے ہیں برائے مولانا مودودی کی عبارت براسلا وار دینیں ہوتا کیؤ کم مولانا نے اپنی عبارت براسلا وار دینیں ہوتا کیؤ کم مولانا نے اپنی عبارت براسلا وار دینیں ہوتا کیؤ کم مولانا نے اپنی عبارت براسلا وار دینیں ہوتا کیؤ کم مولانا نے اپنی عبارت براسلا وار دینیں ہوتا کیؤ کم مولانا نے اپنی میں ہوتا کی ہے کہ:

در افتدتها بی کسی قوم کواس وقت کے عذاب منہیں دنیا مینیک اس بر ا بنی حجت اوری منبی کرنتیا بس جب بنی سے اواسٹے رسانت میں کو اس مبوكمتي اورالتدك مقرركروه وقت سع يبلي بطورخودا بن ملكه سع مبشكة توالله تغالىك انساف شداس فرم كوعذاب دنيا گوارا نكيا كيوكم لس ا غام حجت كى فا نوى شرائط يورى نبين مولى غنس " جودگرگ عقل ی بعیبرت ، اورآ تھوں کی بعثاریث سے محروم نہ بردیجے ہوں وہ اس عبارت برتظروال كرباوتي ناتل بمعلوم كرسكته بس كربيان عنواب سندمرا وغذاب وبيرى ببداوراس كسيصمولا اسك نزويك برحزورى ميسك أتمام تحبت اس معنى مي بهويمكا بركدنتي دبن في بليغ بريا آخر فاتم را بهوا ويطور خودا بني ملكه سدز جما مهو بمكه ا ذن اور کم خدا وندی کمپ انتظار کرنے ہوئے سبرکرتا را بہو۔ جو کم معفرت یونس نے ایسان کیا ، بلکہ اون فدا وہ ری کے بغیر بعلو رخود اپنی مگرسے مہٹ گئے اس میے انمام حبت کی فا نونی مشرط نوری نه موتی توعداب معی ل کیا? اب اس پر براغراض سرناكه بن كى بعثت كامقصدى آمام حمبت سے -اگرىد بيرا ندموا بو نوبعثت

، ی برکارگئی" ایبنے اندرکیا معقولیت رکھتا ہے ، ہم نے پہلے مشکدا تمام حجبت کی انشريس مزاب كباب كرجواتمام حبت نئ كالمنت كالمقصدس اورجوني ك بعثت سے لازاً بورا بہوما ناما ہے، وہ انمام حجبت وہ ہے جوعداب افردی کے ليه عنرورى اور تنمرط كه ورحيمين ميداور و وحضرت بونس عليبالسلام كالعشت اور تبليغ دین سے بورا سرحیا تھا۔رہا وہ آنام حقبت اجرد تیا بیں کسی فوم کوغذاب وینے کے بلیے منروری اور تسرط کے ورجہ میں ہے۔ وہ سرمٹ بعثنت اور تبلین وین سے برانہیں برزا جبتك بني الن برا أنز فائم اوروائم معي ندرس اورا ذي خدا ومرى كوبغبري ككهس بطيعينين واوربرانام حبن ظامرس كرقوم لينت برلورانس بواغا رِي آبت كربم " وُسُلاً صَبَشَر بَيْنَ وَمُمُنذِ رِبُنَ لِسُكَّا مَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حَجَدة بعكد الترسي تواس مي حميت سد مراد وه حميت بازى ب حرفيا من كروزكفار كرين تشكي جبكرانبين جنبم كاعذاب وبإجاست كالواوثطلب يرسيت كرمم في انبياء اور مسل اس میر بھیجے ہیں ناکہ میامست کے دن حب کفرا وزنرک کی وجہ سے توگوں کوعذاب جهنم دیا جاستے تواس وفت وہ بہاختیاج ندکرسکیں کہ بمہیں جنم کا عذاب کیوں دیا ما کہ ہے حالا تکہ ہما دسے پاس وریا میں کوئی مثنیبروندبرینیں کا بھا۔ صاحباء مامن ىشىپرولا مذبو- توبرا تمام حميت بوانبيا دى نفس ىبنىت سے پُرَا براسے - اور آبت كريميرين نذكورسيء اس سے مراوعذاب اخردى كے بيے انمام حبت سبے ندكہ ونيوى كحديب اوداس سعمولانا ندنوم يونش كه بارسه بن انكارنبس كياست ميالما نے میں آمام محبت کے اُورا ہونے سے انکارکیا ہے وہ دنیوی عذا سے ہے آنگم حبت بهدا وراس ك بارسه بين قرآن كريم سه جورمنها تي لمني بيه وه بربيد كم

اس آنام حبت کے بیے برطوری ہے کر پنجر قبل از حکم خدا وندی اپنی جگرسے نہ ہم جائیں تو اس پرمخرمنیں مصرات کا برا فرزخت ہونا انہا تی فیرمنتوں ہے۔ موانا مود کودی نے اس مشلے بس جو ترفعت اختیار کیا ہے وہ اپن ملکر پراگر ہر باکل صبح وصائب اور بے فبارہے ، فائم ان کی سلامت طبع کا ایک بین شوت ہے کو انہوں سنے تفہیم انقران میلدوم کے تا زہ ایگرائین میں سور ہ یونس کے ملتیے کویں بدل ویا جے اور اس بس سے برفقرہ عذمت کر ویا ہے کہ دم صفرت بونس سے فراحینئر رسالت کی اوائیگی میں کچھ کو تا ہا ہی برگئی تھیں یہ اس کے بجائے انہوں نے برعبارت درج کردی ہے کہ:

وم بات مریمیم معلیم میوتی سیے چیمفسری فران نے بیان کی ہے كر حضرت يُون عليه السادم مغراب كي اطلاح ويضيك بعد التدقعالي كيامياز ك بغيران منتقر حور كرجل كم تق " اكرميرست به زرگ مخرضين صرات بُرا زمانين توني ان كی مومست بس به عمن کرونگا کہ کیا بہمی وین اسلام کی کوئی مفیع خومست ہے یا خداسکے نز دیکسہ کا رِثواہیے کہ گردی تعقبات کی بایرآث ایک ایستخف کے پیچے ٹریگئے ہی اور زبروشی سے اس كه موبوم عيوب اوركزوريون كمراجهال احيال كردنا كر سامن ايب حتيتت ا درا مردا نعه ی حتبیت سے ٹرھا چھا کرمیش کرتے رہیے ہیں ہمیں کی بیری زندگی وبن بن کی مسر لمندی کے ہے۔ وقعت دہی ہے اورا قامسیت دین کے اہم فریعینہ کی ا دائیگی سکے لیسے ابینے مجا ہدا نہ کارہا موں اورمر فروشا نہ مرگزمیوں کی بروانت اس نے بجررى اسلامى ونياس البضريير مثنا زمقام سيسدو كماسهم يجمهنين بمجع مسكت بميركم

دو مرون کے عیوب اور کروروں کو دنیا کے سائٹ ایجالی ایچالی کویش کرنا اورام م خاص میں مجیلاتے رہا کہاں کی نیکی اور خورت دین ہے بجمعیوں کی طرح گذگیوں میں ببٹیر کر پھر انہیں مجیلائے دمیا کا رخیر اورعمل نواب نہیں ہے ۔ اہم ترجیز بیہ ہے کر انسان اپنے عیوب اور کمروروں کو دور کرے ندکہ دور مروں کی حیب جمائی سے معید اندوز می انسان کی کے منعلی ایک شاعرتے کیا خوب کہا ہے کہ مشر العدی بسادی المن اس مشتغل مشر العدی بسادی المن اس مشتغل مشر المذباب بیداعی صوضع العلل

« نخاون خدا بین سید بر تراوک وه بی جودوس دن عیب جملی می اس طرح مشتول رست بین جس طرح کتمیاں کر مبشبہ گذرگی کی تلاشی

مشغول اورمعروف رمتی جی " اخوالی دین کے بیے کرنے کا کام مرف بھی رہ کیا کہ ایک دوسرے کی عیب جوٹی بیں اس طرح مشغول رمیں کہ گویا ووسراکوئی کام کرنے کا بہاں ہے ہی نہیں ؟ جوٹی بیں اس طرح مشغول رمیں کہ گویا ووسراکوئی کام کرنے کا بہاں ہے ہی نہیں ؟

فان كنت لا تدرى مثلك مصيبة وون كنت ندرى قالمعيبة اعظم

## باب سوم

## مضرت علي عليال الما كارفع جماني

## اوراس کی تصریح فی القرآن

بیمشلیمی آن نزاعی اورامشولی مسائل میں رکھا گیاسیے جن کے بارے بریعین علی صفحات اور میں میں کا گیاسیے جن کے بارے بریعین علی صفحات اور میں کا کوششش کی گئے ہے۔ تعلیم صفحات اور میں کا میں معارت معارت میں معارت میں معارت میں معارت میں معارت معارت معارت معارت میں معارت معارت میں معارت میں معارت معارت معارت معارت میں معارت میں معارت مع

اسى ماشير حصه مين مولانان بريمي تحرير فراياسيد:

« قرآن نراس کی تصریح کرنا ہے کہ افتدان کوھیم ورمے کے ساتھ کرہ م زین سے اٹھا کر آسمانوں پرکیس ہے گیا اور زہی مساحث کیا ہے کہ اہنوں کے رمین برطبی موت یا تی -ا درصرت ان کی روح اٹھا تی گئی - اس بیے قرآن کی بنیا دیرنہ توان میں سے کسی ایک بیلوکی تعلیٰ تنی کی مباسکی ہے اور نہ

تغنيم انفرآن كى مندرحة بالا وونول عبارتول يرموانا مودودى كے مخالفين حذات ک طرف سے دوسے اخترانیات کیے گئے ہیں۔ تقهيم انفرآن كي عبارت بربيلاا عتراص

بهلا عراض برک گیا ہے کہ ان ووٹوں عبارتوں میں قرآن کریم کی نبیا ویرصات عیسی علبہ انسانام کے حبیانی رفع ہے انکارکیا گیا ہے۔ ما لانکہ حفرت میتے کے حبانی رقع برنورى امت كالمجاع موحيات الدريام امت من وارتمام المت من متواتر مي سليم كاكت ا بسه متواتراه راجاع مسأل مصدا نكاركزاكمسي مومن كمشابي ن ثنان مبين ميساور نه كوفى تنن ايسيمتوا زيسال سه أكاركيت بوستمسلان روسكاب دوبمرآ اغتراص

ً ا ور دوبرا اغراض ان عبارات کے مضمون پررکیا گیاسیے کہ فرکورہ حمیارٹول معنمون بمن اگرچ صنرت مسے علیہ السّلام کے رفع حبانی مسے انکار تونیس کیا گیاہے مگراس کی تصریح بی القرآن سند ایکارمنرورکما گیاہیے۔حالا کمرحیں طرح اسمشلہ کا يربز تطعى اورتننى اويمنوا ترات ميں شاركا كاسے كرد حنرت ميتے كے بيدانع سبعانی تابت ہے ؛ اس طرح اس کا برجز بھی تقینی اور متوا ترات میں شارکیا گیاہے

کره حغرت مین کسی ای دفیع جمانی کا نبوت معرّع نی اقعرآن ہے " المغا ال واؤل یس سے کسی ایک کا مجی انگار کرنا جا نر نہیں ۔ اور زان پس سے کسی ایک کوفران ک گروسے مجل قرار دیا جا سکتا ہے ہ کی طرحت سے الفاظ کے تعرفہ سے بہت اختا حذے کے ساتھ تعہیم القرآن کی مندر فجر بالا عبار توں پر کیے گئے ہیں ہم جا ہتے ہیں کہ ذبل ہیں دونوں اعتراصات کا جو اب عرف کریں ۔

بمين بركيت برست معامت فراياجات كردورها حزك والمستركام مي جن معنرات البير كمس آست بين جن مي نغيش ويمنا واورصدی بماری، وبا کی امراس کی طرع تعبیلی برتی ہے بیس کی وجہ ہے وہ اس قدرننگ ول اور مولانا مودودی کے خى بىن تتعصب واقع بوست بى كرمولانا مودودى كانصانيت بى بويى عبارتى انبين نظراً تي مين كوئي مذكوتي كيرًا ان مين مة حفرات مكال مي فيت بين او إكر الغران كولى كبراكبين تطرنه كست قوازخود وبإن كيرس والنفى ببتري فدمت انجام ك رہے ہیں۔مدیر ہے کہ اگرموا انے اپنے کسی صنون میں کوئی ات براہ لی اب کی بہوتوں معزات اس کے متعلق تھی پر کہتے رہتے ہیں کہ مولاناسے اسے انکار كماست اوران كاعبب جين نكابر كمي دلاكل كالمرمن ببي ما تي بس - بمارس خزويك اس كى اصل وجرب سے كر تجرب سے يہ بات تا بت بويك ہے كہ ابسان یب دیس وفعیمنی خص سے بارے میں سویزطن بابغض دعنا دا و رحسد کی بیاری میں مبنلا بموجانا سبع : نوعیراس کوب توفیق بی نصیب بنیں برسکتی کراس کی اِ شبی مہل تذبحك بيخ ينط ياس كي حقيقت اوراصل مرادمعلوم كرسك رج كرسورظن الغفرة

عنا دکی اس بماری میں وہ حضرات بھی عبّلا ہو چکے ہیں جموالا کامودودی کے ساتھ حسد ر کھتے ہیں ، اس لیے وہ موانا کی ہرمنے اِت کو غلط محبد رہے ہیں تنی کہ کوئی مشاراً کر ولأمل اوربرايين سيمجى مولانا نابت كرحكيم بول انس بمي برحفرات اس بس مولانا مودُودی کومنکڑنا بت کر وکھانے سکے ہے ایری جوٹی کا زور مگارہے ہیں یہاں دیکھیے' مولانا مودود کے اینے نفسیری ماشیر میں زریجیت مشلہ کے متعلق ہوری قوت کے ما تد قرآن كرم كے ساق درماق معانعدودا في بيش كركے براب كرويا ہے كر و حذت مين عليداتها م حبم وروح سميت آسانون برا تعليث كي بي-اگرودان میں نفظ سم وروح کی تفریح بنیں کی گئی سے ، مگر قرآن کے انداز بان اور اس کے سياق وسياف سعديه باشت دوندروشن كاطراع عيال سي كرحفرشت ميع عليداتهام کا بر رفع ، رفع سبانی بی بوسکتا ہے نہ کہ رفع روح یا رفع درمیات یا مگر میر بھی الفا منسك وتمن حفرات بركت كيررب بي كم مولانا مودودى في اس عبارت بي ر نیع جیمانی سے انکارکیا ہے۔ حالا کہ مولانا نے انکا بنبی ملکہ فرآنی واقعل سے اُست نابت كردياب \_\_\_\_اس كے نبوت كے بيے زل كي تغيم القرآن كى حمارت مع تشري تعلى ما في سب اس سے آپ خود بنجد دينو ديمعلوم كرسكيں كے كومولا امود في نے رفع حبا نی سے انکارنی کہ سے ملہ قرآنی واڈک سے اُسے ٹامیت کماہیے۔ تعنهم القرآن كم عباريت

مولاناً مُورُودی نے تغییم انفرآن جی اس ۱۲۰ ، سور مُنسامی آیت وَمَا فَتَنْهُومُ کِیفِیناً بَلْ رَفَعَهُ ا مِدْدُ إِلَیْهِ کِی تَعْسِیرِ رِشْدِ بِوسِتُ حَاشَیہ هوا مِن

فرايب:

ددید اس معاملہ کی اصل تعبقت ہے جوا تندنعا لی نے بہائی ہے اس بیں خرم اور صراحت کے معاقعہ جو چیز تبائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت میچ کوفنل کرنے میں ہیموی کا ممیاب بہیں ہوئے۔ اور یہ کہ انتدنعا لی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے

ریاب سوال کرانی ایشنے کی کمینیت کیاتتی ؟ تواس کے متعلی کئی تعلیل قرآن برا بس کی تعریف کرئی شیات کران نداب کی تعریف کرئی شیات میں میں بائی گئی شید نوران نداب کی تعریف کرئی اور ند حسم وروج محبست کرءُ زمین سے اٹھا کراسا نوں پر کمپیں سے گیا۔ اور نہ یہی صاحت کہا میں نے کہا امرون ان کی بہا دیر نہ توان میں سے کسی ایک کی معاملی ہے اور ندا تیا ہے ۔ اس میلے قرآن کی بنیا دیر نہ توان میں سے کسی ایک کی قطعی نعی کی جا مسکمی ہے اور ندا تیا ہے ۔

تنشریح : براس عبارت کا ابتدائی صدیب جوتنبیم اقرآن بی بیان ذکر
کی گئی ہے عبارت کے اس صدید بر کولانا نے جارجیزی وکرئی بیں ۔ ان بی سے
بہلی دو بینروں کو معتری نی انفر ان کہا گیا ہے ۔ ایک بدی و معترت میٹے کوشل کو نی
بیلی دو بینروں کا ممیاب بنیں ہوئے ! اور دو میری بدکہ الشد تعالی نے ان کو اپنی
طرف الحالیا " اور آخری و وجیزوں کے تعلق کہا گیا ہے کہ قرآن میں ان کی تعری
بنیں کا گئی ہے ۔ ایک بدکہ \* صفرت میٹے کوشیم وروج سمیت کرہ زمین بیط می کوت اور کا میں ان کی تعری
اسما نوں پر ہے جا یا گیا ہے " اور و درسری بدکہ \* ابنوں نے زمین پرط می موت ہا ہی اور نہ تعلی ہے اور شامی کی موت تعلی ہے اور شامی کی میں کی موت تعلی ہے اور شامی کی موت تعلی ہے کی موت کی کی کی موت کی کی کی کی کی کی کی کی کی

شاس کی نعی 🗓

اس حبارت براگر كوئى تنفس اغراض كرناجا متاسب توزيا ده سے زماده بداغراض كر سكناً ہے كداس ميں بيد دعوىٰ كما كيا ہے كہ " قرآن كى بنيا دېر رفع حبمانى كائنبوت قطعیٰ ہيں ہے " اوراس کے بیے جو وجرمان کی گئے ہے وہ بہتے کو " فرآن بین اس کی تصریح نہیں كى كى سے اللہ مالا نكر برمع نبس ہے كيونكر قرآن سے كسى چنر كے قطعی تون كے اليے مردت بدايك طريقيهنبس كروه فرآن بين مقترح بجو بلكه أكرسياق وسياق مي اس كم ثوت کے بیے قطعی دائا کی موجود مہوں ۔ یا دوسری آیا شب قرآ نبیدسے اس کے ثبوت پر قطعی استدالا و قاتم کیے جاسکتے ہماں : واس صورت ہیں ہی وہ چنرقراً ن سے قطی النبویت ہی شاہم کی ملت کی اگریج فرآن میں اس کی تصریح نہ کی گئی ہو۔ اوریماں رفع صبانی سکے نبوت پرفران كسياق وساق مي البيدولال استعات مي جن سد من حبواني تطبي الوريزابت ہز کہسے ۔ لہٰذا بہ کہنا کہ " قرآن کی نبیا دیرنہ تو ان میں سے سی ایب کی قطعی تفی کی حاکمتی ہے اور ندا تیات میم نہیں ہے ۔۔۔۔ بیکن اس عبارت میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جس سے بہمعلوم ہوکہ مولا ٹانے رفتے حیاتی کے نفس ثبوت من الغراک سے انكاركياب كدان بربرالزام لكانا درست تسليم كما علت كدوه فرآن سے رفع جمانی ك نغس تبرت کے منکریں۔ بلکران کی عبارت میں غورکرنے کے بعد برحقیقت مسا وہ امنح برماتی ہے کہ رہ فرآن سے رفع سیانی کا ثبرت بانتے ہیں۔ انکاراگروہ کر رہے ہیں تومرن اس بات سے کردہے ہیں کہ " قرآن میں تفاصم وردح کی تقریح کی گئے ہے" يعنى رفع حبما في استدلالًا قرآن سے تابت ہے ، البتداس كى تعرى في اتعران نبي كى گئىسېے بىنانچە دەممامت طورېرسېت بىي كەن قرآن نداس كى تقرىخ كراسېے كەلىلە

ان کوهم ورون سمبت کرهٔ زمین سے انحاکواسمانوں پرکہیں ہے گیا ہے اور زہیں معاف کہنا ہے کہ انہوں نے زمین پرلیسی موت یاتی ہے اس عبارت میں انکار مرف تصریح سے کا گیا ہے ، نہ کہ رفع حبانی کے نعمی تبرت سے ۔ ایک ویم کا ازالہ

کبن کیری باگراس سے کوئی توجم پرست آدمی برتوجم کرے کر تنا پر مولانا کا تفسد

اس عبارت سے کرمن فرائن جم وروق کی تصریح منبی کرتا ہے " بیہ ہے کہ قرآن سے جائی رفع آب نہیں بین نواس ویم کے ازالہ کے مولانا کی اگل عبارت کا فی ہیں۔ اورا فلب ہی ہے کہ مولانا اگلی عبارت کو کسس بہ بین ہولانا کی اگل عبارت کا فی ہیں۔ اورا فلب ہی ہے کہ مولانا اگلی عبارت کو کسس بہ بین اور جم اور توجم کے ازالہ کی فوض سے کسکن کہہ کرلائے ہیں جائے ہو و تکھتے ہیں بہ بین ورائ کی خوش سے کسکن کہہ کرلائے ہیں جائے ہو و تکھتے ہیں مور برحوال ہوری موری توجہ کے افراز بیان پر فورکہ فی سے برا بستایاں لور پر محسوری تی موری ہو ماری خور موری تا ہے کہ افراز بیان پر فورکہ فی سے برا ہم موال ہوری موری تا ہے کہ افراز ہوال ہوری ہوری تا ہم کا نوعیت و کسفیت تو او کی تھی ہو ، ہم موال ہوری ہوں کا خوری ہوری ہوری کا ہے ہو خور مولی نوعیت کو ایک موری ہوری ہوری کا ہے ہو خور مولی نوعیت کی اوری سے موالی ہوری ہوری کا ہے ہو خور مولی نوعیت کی ایسا موالم مورد کرتا ہے ہو خور مولی نوعیت کی ایسا موالم مورد کرتا ہے ہو خور مولی نوعیت کی ایسا موالم مورد کرتا ہے ہو خور مولی نوعیت کی ایسا مولی مورد کرتا ہے ہو خور مولی نوعیت کی ایسا مولی کرتا ہے ہو خور مولی نوعیت کی کرتا ہے کہ مولی نوعیت کی کرتا ہے کرتا ہو کہ کرتا ہو جو مورمولی نوعیت کی کرتا ہے کرائے گا کہ مورد کرتا ہو جو خور مولی نوعیت کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کہ کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا

اس عبارت میں بربات نرصاف طور بربان کی گئے ہے کہ صفرت میں علالم کے اٹھائے جائے اسے کا معاملے غیرمولی نوعیت کا پہلام آخریہ کیا ہے گئی ہے کہ صفری نوعیت کا پہلام آخریہ کیا ہے گئی ہے کہ اس کے انتقالی معاملہ کے غیرمعولی بن کے اظہار کے ہے جہ تین اس کے لعمر آئے والی عبادت میں موالا المنے معاملہ کے غیرمعولی بن کے اظہار کے ہے جہ تین چنری برا معاملہ کے غیرمعولی بن کے اظہار کے ہے جہ تین چنری برا معاملہ کے خرید میں مار در محسوس ہم فی ہے کہ خرید معمولی میں اسے کے خرید موالی اور ان سے بریا ہے واضح طور برجھوس ہم فی ہے کے خرید موالا اور انے ہیں ۔ فوج بیت کیا بیمعاملہ موالا المے نزد کیا ۔ واضح طور برجھوس ہم فی ہے کے خرید ہیں ۔ فوج بیت کیا بیمعاملہ موالا المی نزد کیا ۔ واضح طور برجھوں ہم فی ہم والا اور انے ہیں ۔

مزید نشریج : چرکو*گ اینے داول میں انعامت اورخومت فدا وندی رکھت*ے أن وفطرة متسبب وأقع نبس برست بين الرقعه اس مبارت پرتموما ساغور وكركري كم تو نبايت آمانى كرساته وه ينبصل كري كمكراس فيمعولى نوعيت كم معالم سعروانا مودودی کی مرادمرمت رفیع میانی سیدا وراس کے سوا و دمری کوئی میزمراد نہیں ہے۔ أوأنا تواس بيركم مولانك معنرت مسيح عليه الشلام كمير وفع كوغيرمعولي نوحيت كامعالمه فرارد اس اوزطابرے كرفيرمعم لى توصيت كارفع بجررفع حباتى كے ديرا كرنى دنع نهس برسكنا كيبونكر دفع كاعفلى فسميس بهإل تين بهيمكتى بير ايك دفع مع دوتركى دنع درجانت -اورتمبيرى تسم دفع الجبيد والرورح معًا سديهي اورددمرى تسم وغيرمعولى كبابى نبي ماسكما كيوكرب دونوق مين حفزت أدم كم عهدست ك كزنزول وأن ك زاك أن كس نوع اتسا في كما فرادين معول خدا وندى دمي ہیں ۔اورتعامت کمٹ میر دونرتسمیں جاری رہیں گی ۔النبتہ تمبسری سم کا رفع مجمع ہم

دوح دونول سكرساتحرمور براكب ايسارفع سيرج وحغرت ميرح عليبالسكام سيقبل كاو كادم كمسكوكسى فرديك بييث بنبس بؤاسيرا ورنه برقع معول خدا ونديمي رياب ـ تغفيمعولى نوهبت كارفع مرمذببي رفع بوسكتاب يذكر دفع روح يارفع درجات پ*پرچکهمولانا مودودی نداینی تغسیری حیارت کی انتدا بی مساحت طورب*ربر كبدوياكه متقرآن في جزم اورم است كم ما تفرج جزي بيان كي بين ان مي سياك چز مصرت میسے علیہ انسلام کا رقع ہے " اور پھرمریح تفظوں ہیں ہے کہدا کہ ما یہ رفع غيرمعمولى نوعيت كارفضه سيسة ووغيرمعمولى نوعيت كارفع مرمت رفع حبابي ہے ، مذکر رفع روم یا رفع ورجات ۔ تواس کامطلب بجر اس کے اور کیا ہوسکتا ب كربها من دَفَعَهُ الله الكياري من فرآني رفع سے مرادم من رفع سياني ہے مذكر دوسرى سم كارفع ؟ ---- مگر حي كرزان كدانفا فاين حبم وروح كي نصري نہیں یائی ماتی اس بیدمولانانے انتہائی امتیاط کی بنا پر برکہا کہ بر فیع میانی کی تعريج نى انفران سے احبناب كيا ماستے " ماكة فران كى طرف كسى ابسى جبركي نسيت لازم ندائے جوفران میں موجود نہیں ہے۔ اوراس کا بیطلب بیرگز نہیں کہ فران سے رفع حبانى تابت نبس بيديا بَلْ رَفعَكُ اللّهُ إلكيكه مِن رفع جمانى كم علاوه كوئى اورنسم كارفع مرادسيد مامولانا تودرفع صانى كے فائل نہيں بير، " النباً: اس غیرمعولی نوعبیت سے معاطرسے مولانا کا ربع مبالی سمجھنا (س کیے بمی ظا ہرہے کہ اس معاملہ کے غیر معمولی بن کے بیے مولا مانے جودلیل اور فرمز بان کیاہیے، اس سے بھی سا مٹ طور دیمعلوم ہواہیے کہ بہاں تحبر معولی وحست کے معا لمهست مولاً کی مرا ومرمت رمع حبیا تی سیے. نزکہ رقع روس با رفع درجا ت ۔

بین جگر قرآن نے وہی افغاظ استعالی کیے ، جوعب اُن لگ اس معاملہ کے بیاد استعال کر دہے بین تومعلوم بڑا کر عیسا ٹیمل کے دفع جمانی کا عقیدہ فلط اور ہے بنیاد نہیں بکر بجاستے خود صح ہے اور صفرت بسی صبم وروی سمیت اسمانوں پراٹی کے گئے ہیں " انغرض اموانا کی عبارت اس بارے بین کنر کر مرزی کے ہے کہ حفرت مسیح کے بیے جرفع ایجا با نابت کیا گیا ہے ، اس سے مراد رفع جمانی بی ہوسکتا ہے ۔ نہ کہ دوسری ضم کا رفع - اور کوئی بھی تفظ اس عبارت میں ایسانہ بس مل سکتا ہے سے برنتیجہ نکا لاجا تھے کہ موانا نامودودی دفع جمانی کے تبوت سے

" ان صربت میں علیات ام کے بیے جوفیر ممولی نوعیت کا دفع مولانا کی مبارت میں ثابت کیا گیاسیے ، اس سے مراد دفع مبیا نی اس لیے ظاہرہے کہ مم پیلے بیان کرچکے ہیں کہ رفع کی متلی شہیں تین ہی ہوسکتی ہیں ۔ اکیٹ رفع دوج ۔ وَوْم رَی رنع درجا شد ا دربمبيتری رفع الجسدوالرمين - ان پيرسيسميلي وقسمول كوتومولا أ نے مدا حث نفظوں میں آیت کاممل نہیں فرارویا سے اورفرا پلسے کہ میل دفعہ ۱ ملّله البه میں رفیع روح یا رفع درمات مرگزمرا دنہیں ہیں یہیں اگراس نجیمعولی نوحيت كرنع سعج معزت ميخ كسبية ابت كالكاسط مراددنع ممانى بى نهرتونه معلوم وه غيرممولى نوعيت كارفع اورموكاكيا ۽ اس بيد ما ناطريكا كهبيان غيمعمولي فيعببت كمصعا لمهاور دفع سعدمرا وحرمت رفع حبحا في سير، نذكه د و سری فسم کارفع - حیایی آگے کی عبارت میں اس کواس طرح ذکر کمیا گیاہے: ود دومرے بیکراگرمین علیہالسّلام کا اٹھا یا میانا ومبیای اٹھایا مانا برنا ، جيهاكه برمرن والاونياس الحايا ما تا بعد بالكراس فع سے مرا دیمن درجات کی لمندی موتی جلسے مصرت اوریش کے متعلق فرالیا كيسيد: وَرُفَعْنَاءُ مُكَانًا عَكِيبًا ، تواسْ صنون كوبان كرنه كالدازير نه موّا نویم بهاں دکھے دہے ہیں۔اس کو میان کرنے کیے زیا وہ منا الفاظ يرببوسكة متع كري لغبنا انبون في مسط كوفتل بن كما عكم العلف اس کوزنده بجانسا ا در معرضی موت دی پهپودیوں نے اس کوذنساکرنا جا با نما گرانشرنداس کر مبند درج عطاکیا "

« نمبرے یہ کہ اگر برنع وسیا ہی عولی شم کا رفع ہونا جیسے ہم محاور میں کسی مرنے واسلے کو کھیتے ہیں کہ اسے الندنعا کی نے اٹھا لیا " تواس کا ذکر کوسفے کے بعد یہ فقرہ یا سکی غیر موزون تھا کہ اکتے دنبرد مست طاقت ذکر کوسفے کے بعد یہ فقرہ یا سکی غیر موزون تھا کہ اکتے دنبرد مست طاقت رکھنے والا اور کھیم ہے ہے ہے تومرت کسی ایسے معابلہ کے بعدی موزول و مناسب ہوسکتا ہے جس میں الندکی قویت فاہرہ اور اس کی حکمت کا فیر معمدی ظہور بڑا ہوئے۔

نشریج : بارس نزوی ایک منعمت مزاج اور تغیقت بیندا دی کے لیے یہ مبارت میں میں غیر محولی پی کے المجار کے بیے دو قرینے بیان کیے گئے ۔ اس بار بی با بخرا مربع کے سیے کر صورت میں علیہ المسالام کے بارسے بین قرآن نے بل دفعہ الله البیہ بی جس رفع کا ذکر کیا ہے اور جس کو موالا امودودی فے بیل دفعہ الله البیہ بی جس رفع کا ذکر کیا ہے اور جس کو موالا امودودی فی فیر مولی تشم کا رفع قرار دیا ہے ۔ اس سے مراو نر وفع روح ہے اور نرفع ورج المجد البیا رفع عراو ہو اور محکمت بالغہ کا فیمعولی فوت قاہر واور محکمت بالغہ کا فیمعولی فوت قاہر واور محکمت بالغہ کا فیمعولی فوت قاہر واور حکمت بالغہ کا غیمعولی فوت قاہر واور میں اور موالی فوت قاہر واور حکمت بالغہ کا غیمعولی فور مجوا ہو وہ مواکوئی تاہر واور مواکد کی تعلیم الفران میں فیر معمولی محمول فی موروز کوئی میں فیر معمولی موروز کوئی سے مراد صرف رفع حبانی ہوگا نہ کہ دومری تسم کا رفع د

ببرمال مولانا نے اگر جراس مبارت بیں برتعری تونہیں کی ہے کہ حفرت
مین کے بیے فراک نے جو رفع کا نفظ استعال کیا ہے اس سے مراد رفع مبانی ہے
گرعبارت کے میاق دیسیات میں نا آلی کرنے سے یہ بات خود بخود واضح ہوجاتی ہے
کرمولانا کے نزد کیس بیباں رفع سے مراد صرحت رفیع جبما نی ہے ۔ اور دومری تشم کا
رفع اصلّا مراد نہیں ہے ۔ بلکہ اگلی عبارت میں تراہی تشم کی تقریم یا فی جاتی ہے
اس بات کی کرمولانا کے نزد کیس بیباں رفع سے مراد رفع حبمانی ہے جیسنا میے
اس بات کی کرمولانا کے نزد کیس بیباں رفع سے مراد رفع حبمانی ہے جیسنا میے

قا دبانبوں کے استدلالات کے جواب میں مولانا نے فرط باہے:
مداس کے جواب میں قرآن سے اگر کوئی دبیل بیشی کی جاسکی ہے تو
وہ زبا دہ سے زیادہ عرف بہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے
مُسَدَّوْ بِیْنَ کی الفظ استعال کیا ہے در کوئے ، ، کین جی اکہ وہاں ہم حاشیہ
اف میں واضی کر بھے ہیں ، یہ نفط عبی موقعہ کے معنی میں مربح نہیں ہے ،
میک قبض روئے اوز نبض روئے وہم دونوں پر دلالت کر سکتا ہے۔ لہٰڈوا
یہ آن قرائن کو ما فلکر دینے کے بیے کافی نہیں ہے جہم نے اوپر بایان
کیے ہیں "

فادباني اعتراض وإس كاجواب

سوال کرتے ہیں کر تو فی کا لفظ قبض دوے دیم پراستعال ہونے کا کو گانے پرا حراجہ استعال ہونے کا کو کا فظ قبض دوے دیم پراستعال ہونے کا کو کا افعال مونے انسانی اورنظر یمی ہے ہلکیں جب قبض دوے وجم کا وا تعد تمام فوج انسانی کی اریخ بیں بہت ہی ایک وفعہ آیا ہوتو اس معنی پر نفظہ کے استعال کا فظر دو چہنا محض ایک ہے معنی بات ہے۔ دیمشنا یہ جا ہیں کہ آیا اصلحت میں اس استعال کی کھائش ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اننا پڑے گاکہ قرآن نے مراح ان وائی میں ایک اور فرین کا افتا و کردیا ہے جو انسانی کے ان وائی میں ایک اور فرین کا افتا و کردیا ہے جو میں استعال کا میں ایک اور فرین کا افتا و کردیا ہے جو میں استعال کا تو ان کا کو ایک کا دو ان کا کہ دوہ تو ہے ہوں ہے اس عقد ہے کو ایک مربے افتا کی کو ایک مربے افتا کی کو ایک مربے افتا کی کرونا ہے جو میں ایک اور فرین کا اور فرین کی دوہ نوی کے مربے افتا کی کو ایک موقع پر استعال کرتا ہجاں حیور کر دو استحال کرتا ہجاں اور فرین کے مربے افتا کی کرونا ہے موقع پر استعال کرتا ہجاں

ونع حباني كاعقيده بيبعس مرجودتما اورابك فاسلاعقا دبعني الوبيز مسيح كے اعتقاد كاموجب بن ريا تھا " زننهيم تعرآن ، ج اص ٢٢١٠) تنتريج : مولا لمف اس عبارت مي قاويا نيت كه استدلال اورسوال كاج جواب دیا ہے اس بی صاحت طور براس بات کی تصریح فرا فی ہے کر منتونیک بب تفظ نوفی سے مرا دُنعنی روح وحبم ہے۔ اورتمام نوع انسانی کی تاریخ بین فیعن ردح وحبم كايروا فعرصرف ابك وفعريين أباب رحب سدمراد عروت حفرت مسح على السلام بي بن المندا قاد ما نيون كا اس كسيد نظير لوجميا مغوا وربيمني بات ہے" ہم حیران ہیں کہ ایسی مرکع عیاد توں کے با دجود بھی معین منتسب میں کے لوگ برکیتے ہی کم مولانا مورودی مضرت عینی علیبراتسلام سکے لیے رفع مبانی کے نیوست سے انکارکر رہے ہیں ۔ ایسے ٹوگوں کے بنی میں ہم حریث ہی کہیں گے کرفدائن کے داوں کوتعقب اور دنتنہ نبیندی سے پاک کرے اور صبح بات کر اپنے اصلی رنگ میں مجھنے کی تونین بختے ۔ آبین ۔ يهان كك جوكميدمعروضات ميني كيد ككه وان كانعلق اس اقدام ل كدجواب سے تعاکہ مولاناموودوی نے رفع حیاتی کا انکار کیا ہے ۔۔ رہا پراغراض کہ تعبشم القرآن كى عبارت بين گورنع جمانى سے انکارینیں کما گیا ہے۔ گراس کی تقریح فى القرأ ق سے تو انكا رمزوركما كياسے حالانكراس كى تعري قرآن مجدسے ابت سبت ادر حبکہ فرآن سے اس کی تصریح کا بت ہوگئ تو قرآن کی مصب اس محمل قرا ونا ہمیں طرح کرموانا مودووی نے قرار دیاہیے ، میرے نہیں ہے ؟ تواس اغراص سے بواب دسینے سے بے مزددی معلوم موتاہے کہ بہلے مسئلہ کی

اصل حقیقت واضح کی مبلنتے بچراس کی شرعی میٹنیت بھین کی جائے۔ اکربیعلوم بوكر دفيح جمانى كى ترعى حبثريت كياسي - اورمولانا مودوى نے اس مشكر كي تنو ا بن چرمتین بین کی ہے۔ وہ سلد کی شرعی میں سے ساتھ موانی ہے واملات، رنع حبياني ي حقيقت اداس كي ننرعي حثيبت جهان كدرنع حبانى كى حقيقت اوراس كى شرحى حقيت كانعلق بعد بم يور المان كالفركية بن كرفران وحديث ، اجلع امت اوراضقا دى نواتر امت كى روشى مي اس مشلدى جركير حقيقت اور ترعى حنيب منعين كى جامكى ہے و مصرف ببی میں کا مصرفت میں علمیہ انسلام کونہ بیج دیوں نے قبل کیا ہے اور نہ ان کوسلیب دیاہے ملکرانڈرنعالی نے ان کوجم وروح سمیت آسمانوں پراٹھا پلہے اورحب دمبال ظاهر مومياست كااس ونيت آسا نون سيع نزول فرماكروتبال كونتل كرب كندا ورآ مخعرت صلى الله علمية وتلم محد الكيف تعليف كي صبيبيت مسيرامها مي مربعية کے مطابق مکم اور فیصلے کریں گئے " مستدكى اس طبینت اوراس كى اس ترعى حبنيت يزفران وحديث دادن كرتي بن اوراس برقيرى امت كا اجاع مى ہے۔ اورحد نبوی سے آج كمساس کی بیر شرعی صفیبت متواتر بھی ملی آئی ہے۔ رہا یہ کہ رفیع مبیانی قرآن کریم کی کسی آیت مين معترح بمي بيدا ورقرآن بى نے بينصري كى ہے كہ معنوت مسيح عليدانشلام حبم وروح سميت آسانول برزنده امحاسط منكرين 4 تواس برندامت كاجل بئواسبے، نہ اس طرح کی کرئی تھریے قرآن کریم میں کہیں بائی ماتی ہے۔ اورنداس آع كم كونى قال معلوم بماي - اجلع اور تواتر توديمنا روا - اس طرح ك كوني تعري

اگرفران میں کہیں اُلّی ہوتی توالازی طور پر فران میں کوئی آبیت ہی الیسی عتی جس کے انعاظ برم ہے کہ :ان انتہ قد دفع عیسی حیّا بجسدہ العنصری الی احساما المساماء العلم المبامعوم طرح کے افغاظ کی کوئی اُبت قرآن کرم میں موج دنہیں ہے ۔ ندائے کھ کوئی عالم ابسامعوم بڑوا ہے جس نے پر کہنے کی جراُت کی موکر " قرآن میں تفظیم وروح کی تقریبا کی گئی ہے "
کیز کھ اس طرح کی جراُت کرنے کے معنی صاحب بہی کہ قرآن میں کوئی اُبت ایسی می کین کھ اس طرح کی جراُت کرنے کونظر نہیں اُئی ہے ۔ الغرض بصفرت میسے علیہ انسانی میں کے رفع حبائی پر تھا مت منعق ہے ۔ اور آئے کھ عبد نبوی سے بدرفع متواتر کھی چلا اس ہے ۔ درمی اس برقوات کرمے کی تھریج ، قویہ نذا بہت ہے اور شاس پراقمت کا اجماع منعقد میں اس پراقمت کا اجماع منعقد میں ساہے۔

اكمه عنروري وضاحت

لین یہ واضی رہے کہ قرآن میں اگری تفظیم ورون کی تفریک بنیں پائی جاتی گراس ما مطلب ہرگزیہ بنیں ہے کہ قرآن رفیع جمانی پروانات بھی بنیں کڑا ، یا س کہ والت میں قطعیت بنیں بائی جاتی نہیں اور ہرگز بنیں : قرآن کی والات رفیع جمانی پر بانکا قطعی ہے ۔ اس کی ایک وجریہ ہے کہ بیان فرآن کریم میں دفعول فرکر کیے محتے ہیں ۔ ایک قتل ہے اوروں تر ارفع نیس کی کا فعل فوصورت مسیح کے جمہم وروح وو نوال کے بجری ہے نئی کیا گیا ہے کہ ہو کہ و ما فنت او یہ بہت میر کا مرجع صفرت مسیح کی والت ہے جو آئم ہے جمہم وروق کے بجوعہ کا ، تو آگ مَلْ دَفَعَهُ اللّه مِن اس کے اس کی وات و مجود جم وروق اس کے بیا ایس برگا۔ اس طرح گرفغان جم وروق کی تقریح اس آیت بی موجود بنیں ، تا بج آبیت کی والمست حیمانی رفع پرتعلی رسیسے گی۔

دوسری دجربیمی ہے کہ قرآن کے سیاق دسیاق اورانداز بیان سے ہمی قرآن
کی دلامت رفیح جمانی پرتعلی معلیم ہمرتی ہے۔ جبیبا کہ ان دلائل سے معلیم ہمواہیہ جو
اوپرتفہیم الفرگان کی عبارت ہیں مولانا نے غیر معمولی پن کے اظہار کے بیے بطور قرائن
پیش کیے ہیں اورجن کا ضلاصد آگے چل کریم ذکر کریں گے۔ المذا قرآن ہیں نفظ جم کو
رودہ کی تصریح نزکر نے سے مسلم کی تعلیبت ہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے
علا وہ متوا تر زہ المعنی احا دیث ہمی رفع جمانی کے نبوت پرتولئی طور پردلا اس کرتی
ہیں۔ اس بیے مسلمہ بہر جال قطعی ہے نہ کر گئی۔ بالمفدوں جکہ اس پراجاع احمد ہمی بہر جہا ہم اور عہد نبوی سے آنے تک متوا ترجی جیالا کیا ہمو۔ اس صورت بی توقعی یہ
ہیں۔ اس جی متوا ترجی ہی متوا ترجی جیالا کیا ہمو۔ اس صورت بی توقعی یہ بر توقعی سے
اور بھی متوکم اور عہد نبوی سے آنے تک متوا ترجی جیالا کیا ہمو۔ اس صورت بی توقعی یہ اور جھی متوا ترجی کی ا

میرے نزدیک رفع حیانی کامشلدان سائل پی سے ہے جواگری فران بی معتری نہیں ہیں گرفران کے الماز بربان ، اتست کے اجاع اور توا ترافتھا دی ولئی تما معتری نہیں ہیں گرفران کے الماز بربان ، اتست کے اجاع اور توا ترافتھا دی ولئی تعالی سے انکار کرنے والا ایک مندٹ کے ہیے ہی وائرہ اسلام ہیں باتی نہیں رہ سکتا ۔ اہنی صائل برسے ایک مشکد باغی نازوں کا بھی ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں کہیں ہی بہتھری نہیں ملی کرمز ان ملی فائدوں کا بھی ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں کہیں ہی بہتھری نہیں ملی کرمز ان ملی فائد و بیان میں باتی تروی کے انداز بربان ، تمام است کے ایجاع اور اختھا دی وہلی نوا ترسے اسلائی نرمز یہ میں بیمشلداس فدر قرار فیلی قرار با جیا ہے کہ بانی تمازوں کی یا اُن میں سے کسی ایک میں بیمشلداس فدر قرار فیلی قرار با جیا ہے کہ بانی تمازوں کی یا اُن میں سے کسی ایک فیر سے کسی ایک فیر سے کسی ایک فیر سے کسی ایک فیر سے کسی کے وائرہ اسلام

مشكرنع حباني سيراجزاست نركيبي

مشله کی فریم وصاحت کے بیے عرودی ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی تنقیق کرے ان کے متعلق برمعاوم کیا جائے کہ ان ہیں سے کون کون سے اجزاء معتری فی انعازی ہیں سے کون کون سے اجزاء معتری فی انعازی ہیں ہے جہاں تک ہم نے انعازی ہیں اور کن کن کی تعریکی قرآن مجدید ہیں ہے جہاں تک ہم نے مشکہ پرغور وخوض کیا ہے ، اور قرآک وحدیث اور علمائے الجل استخت والجامت کر علی تحقیقات کی روشنی میں اس کے اجزائے ترکیبی معلوم کیے ہیں وہ ورج فیل چا، اجزائے ترکیبی معلوم کیے ہیں وہ ورج فیل چا، اجزائے ہیں جن کو ہم غیروار وکر کرنے ہیں :

ا براد بی بی بی برم بیروادو در درس بی به مسترت مین کو بیرد یون نفال جود اقدل : اس مشکر کا پیها برویه ہے کہ معاطران پرشنت بہوگیا ہے " نہیں کیا ہے اور نہ انہیں ملیب ویا ہے ۔ بکدمعاطران پرشنت بہوگیا ہے " حزود دوم "معزت میسنج کوانٹد تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے " حزد سوم ، جب فیامت فریب آستے کی توآسا نوں سے وہ ا ترکرد قبال کرفتال کریں گئے ۔ اوروزن سے تمام نتنوں کوشا کراسلام کونظام زندگی کی

مینیت سے روسے زمین برنا فذکری گے اوراس کے مطابق فیصلے کریں گے ہ حديديادم بمحنرت مبيح عليالتهم كايدرنع ، رفع حيما في بيع يعيم رورج سمیسنند آسمانوں برانخاستے گئے ہیں ۔ روجا بی یا رفع درمیات برگزمرادنہیں <sup>ی</sup> يرجارا جزاايس بب من كه درميان الرجداس بات مي كوئى فرق اورتعاوت نہیں سیے کریرمسیسے مسب امست مسلمہ کے ماجین بالانعثاق مستم ہیں۔ اورتمام الی اسالام ال مسب كولمنتظي رشا ذونا دركبين اتمت كاكوتى فردان يم سيمسى اكب جزوس انعقامت كرسه كاتواس كالعنياريني سبعه نيزنغريا كل امت ك ما بين مجوعي كحاظريت برجيا والبرا منطعى التنوست بمي رسبت بي ران بير سے تعین قطعی ا وربعض ودبرسيطني نبين بين في ميم ان كي قطعيت بين اس اعتبار سے فرق اور تفاوت مزدر بصكرمبن اجزادمري طودير قرأن كرم مين غركربي اديين دوس اجزادنظم قرآنى مين معترت ومنعوص نبيي بي سبكر فرآن كمه اغراز بيان إورسيات و سياق سعدان كانبوت لمناب - بامتواترة المعنى اما ديث ال كفنوت برولات

فیل بمیم ان اجزا مرکمی ذکر کرستے بمیں جرمعترے فی تعلم انفراک بیں۔ اوروں اجزا بمی ذکر کریں گئے جن کی قرآن بیں تعسر یے بنیں آئی ہے۔ اجزا معترح فی الفراک

مندرجُ بالا مبارا مزاد می سے پہلے دوم رابیے ہیں جن گرائی کریم نے ما من طور برتصری کی سیے۔ بہتھ ریح سورہ نسا دی وری ذیل آیت ہی موجوجہ وَمَا فَسَنْکُوءٌ وَمَا حَسَدُونٍ فِی کَاکِنْ اَشْرِیکَ کَافِیْ وَمَا فَسَنْکُونُهُ كَيْفِينًا بَلُ وَفَعَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ - اللَّهِ

م بہودیوں نے اس کونہ فتل کیا ہے اور زمسلیب ویا ہے بکہ معالمہ ان بہشند ہوگیا ہے۔ بقینًا انہوں نے اس کونٹل نہیں کیا ہے مکیاللہ تعالیٰ نے اس کوانی طوت انھا ہیں ہے:

اس آمیت بین مندرجهٔ بالا چارا بزادی سے پیطے ووجز بھراست وکریکے گئے ہیں۔ایک پرکر سعنرت بیخ کوبہودیوں نے متی نہیں کیا ہے، اورندا آبیں میب ویا ہے جکدمعا لمدان پرشند تبہرگیا ہے۔ "ودسرا برکر" سعنرت میٹے کوانٹر تعالیٰ نے اپنی طرف المحا اللہ ہے۔ "

اجزاء فيرمعترح في القرآن

دیت آخری معاجزا دقدان می سے بہلا جزد مین برکہ صفرت میں علیات الله المولال کوشل کریں گئے اس کے متعلق قرشا پرمولانا مولولی کے اس کے متعلق قرشا پرمولانا مولولی کے مقا معنی صفرات ہی ہے دعوی مذکر سکیں گئے کہ قرآن نے اس کی تعریج کی ہے۔
کیونکہ اس جزد کے متعلق تقریج نی القرآن کا دجوئی کرنا بیمنی رکھتا ہے کہ قرآن ہیں ہی ہے۔
ہیں ایک آبت ایسی می ہے جس کے الفاظ بر بین کہ: اقت المسیدیج ابن ہو بعد اسلام سبخول مدن المسیدیج ابن ہو دہنیں ہے۔ رہا ان دوفول میں سے آخری مونوں ہو تعلق میں مونول میں اللہ تعمل المد تعمل المونول ہو تعمل المد تعمل مونول ہو تعمل المد تعمل مونول ہو تعمل المونول ہو تعمل المونول ہو تعمل المد تعمل مونول ہو تعمل المونول ہو تعمل المونول ہو تعمل المد تعمل مونول ہو تعمل المونول ہو تعمل المونول ہو تعمل ہو تعمل المونول ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل المونول نے اس کے متعلق جو تعمل ہو تعمل المونول نے اس کے متعلق جو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل ہو تعمل المونول نے اس کے متعلق جو تعمل ہو تعمل ہو

یں جوافکارکیاسے وہ فلط سہے توان کے اس اعتراض کا جواب درج ذیل ہے :۔ دوسرسها غرام كاجواب مولانامود وي نديب مينك تعنبيم لقرآن مي حيماني رفع الي السمام كي نفريج في لوان سے انکارکیا ہے جس کامطلعب ہے کہ قرآن میں جرجز بھراصت ذکری گئ ہے وہ م<sup>ن</sup> يه بي كرمندانه اس كواي طون الحاليا الأميل ومل دونعدا تله الميد) را بدك مه يه مفتح م وروس كي محبوعه كا آسمان كي طرحت تقا" و قرآن كا عربول تومز درسيه بينى ميان وميان اورد ومرس فرائن سے بهمزورمعوم برتا ہے كربل دفعه الله عليدي رفع سے مراورفع حياتى ہے۔ گربيمعترح في فوائز آن نہيں ہے بيني محن قرآن کے غرکورہ الفاظ کی بنا پرفطعیّت کے مائے رہبیں کہا جاسکنا کہ قرآن نے " منع الجمع والرُّفين الى الساء كى تصريح كى بيديكين اس كا يمطلب مِركزنبي ہے كہ قرآن كميدا لغاظين الثمعنى كالحقال عي نبيب سبع بكرز في الغاظ بم متعدد إخال بموسكتة بي -ان بي سيمسى ايب كويم خارجى وأه كل اوربيروني فدا تُع سيمتعيّق توكر سطة بين مبياكر زمع حباني كم اخال كوسياق دمباق اورخاري دفال مثلاً متوازامان اوراجاع المستسعة وكان كا مراول فرارويا كياسيد، مكروس كوقرآن كي تصريح نبي

اوربرایک دیری بات سیرجس سے کوئی ایسانتخص انکا زمبی کرسمنا جس کوئی ایسانتخص انکا زمبی کرسمنا جس کوئی ا نے احتیٰ معبا درمت مسلاکی ہو جمعیٰ مجدیدت سے محروم ہو یکیونکہ اس طرح کی تعریع نی القرآن کا دحویٰ کرنا یعبیا کہ مولانا مودوں کے مخالفین مصرات کر رہے ہیں۔ مساحت طور درمعنی دکھتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت دیجی ہے کہ زان اعلا

قدرنع المسيم إن مربعرت الى السماء يجيد كالعنصري وراسي كوتي أيت قرأن كريم من موجود نهب سبع يمير سي خيال من قرأن كم متعلق يه دوي كرنا كراس نے رفع جعانی الی الممآء کی تصریح کی ہے ، ایک طرف قرآن کریم برایک ایرا الزم نگانا سیے جس سے فرآن کرم تقینی طور پربی ہے۔ دوسری طرف یہ ایک ایسی ندموم جدارت بحى بيرج عهد نوى سے ہے كرائے كر اُمنٹ كمى فردسے موزوق بوتى ب اورزا نيده كمن خص سے براميدى جامكنى ب كروه ايسى برأت كرمك كا كيؤكمه ليدست فرأن كريم عن كبس عي السي تفصيل نبين كمد وط ت مرور وي كالفاظ وَكُرِيكِي سَكَتَ بِهِول ، يَا حَبِيًّا إورالي المستعماً ويمالفاظ وبإل بإسر ما حبيًّا إورالي المستعمل بجركس طرح اس تعريح اوتغفيبل كيسيت فرآن كى طومت صح تسليم كى جائے كى ب اس بیے قرآن کی بجائے اس تصریح اور نفسیل کی نسبت اما دیرے کی طوت کرنی جاہیے بإ قرآن كما لفاظرس با برحاكر دومرس ولائل سے يقفسيل متين كرتى بياہيے ك قرآنی رفع سے مراد رفع حیمانی سے ۔ قرآن کی جانب ہی بات منسوب نہیں کرنی میا كه وه رفع حباني ما ما نفاظ ديگر حبم وروح كي تصريح كريها بيد ايرتمام جزي وآن کریم میں نصریح اورنغصیل کے ساتھ ڈکر کی گئی ہیں ''۔۔ بہی وہ چواب ہے چمواہ نا نے ترجان القرآن کے رسائل میں ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے۔ فیل می بم اُسے وکرکر دیتے ہیں:

ا كيب سأكل نے استے متعدد سوالات كے متمن ميں مولانا مودودى مصريبوال

کیاہے:

سوال برنع المالسامين كب نيمغترن مصاخلامن كباب

اور رفع کے منہوم کو اہمام میں ڈال دیاہے ؟ مولانا نے اس سوال کا جواب بردیا ہے:

جواب ب<sup>و</sup> رفیع میچ کے بارسے میں جوکھیر میں نے کہا ہے وہ مرہ رہے » كه قرآن مجدد كم الغاظ دفع الى المسماً ، كانفرى تنبي كرتے اس كاب مطلب بنبين كه ود اس غيرم كے محتمل كئى بنبي بي - عكداس كامطلب وت یہ ہے کومن ان الغاظ کی نیا رفظ عیت کے ساتھ رہنیں کیا حامیکیا کروان مجيدرفع المالساء كي تعريح كردياس ولينما قرآن مجيدك تنسيرس آني بات كين يراكمقا كري سكة جوالله تعالى نے فرائى سے يعنى بركم الله تعالى ف ان کواٹھا لیاہیں ۔ اس کے مختلفت معانی پیرکسی ایک کی تعیین فرآن سے بابرجاكرتوك مياسكتي بير مكرببرجال أسيد فرآن كى تعريح بنبي قراردما جا مكتا -اس يراكراب كوابهام كاشكايت بي تومي عوص كرول كاكراس فقد كعبن دورس اجرائجي مبيم طرتغيرس بيان كيركي بيمنا اكمي بيي امركه صنرت ميح عليدالتسلام حب وشمنوں كى تنديمي تھے اور بر نے آپ کومعلیب وسنے کا فیصلہ کیا تو آخر وہ کیاصورت بیش آئی کہ وہ آب کی مگرکسی اورکومسلیب دست بعظے ۔ اوراس شبہیں دسے کہ ہم نے عبئی این مرتم کیمیلیب دی سے۔ ندمرمت وہ بکہ خود بیروان عبیٰ بی اسى شبرى يُرْكُ كُما شَيْدَ لَهُ مُركَى كُولَى تَفْصِيلَ كَعْفِيتَ آبِ كَوْرَانَ میں کہیں عتی ہے؟ آب اگریم کسی بیرونی زربعہ سے اس کی کوئی تفصیل بی<sup>ان</sup> كري توامياكرسكة بب مگريه تونبين كهرستك كربهنعبيل حفادان بان

كردج ہے۔"

وترجان لقرآن ملده م عدديم - ماه وسمبر همواش

سوال کا پیجاب ا دیمنیم انقرآن کی نفسیری عیارت ، ا دراس کی معاتر کے ج ہم نے پہلے میں کی ہے، یہ مب بالارہے ہیں کہ حفرت میٹے کے دفع حبانی کے متعلق مولا النے جو کچید بیش کا سے اس کا حاصل بیہے کہ: قرآن کے الفاظ بی فع عمانی كاندمرت يركم افتال ب عكربهان كالمحتل قريب يمي سے - اس كے تبوت كريے وآن کے سیاتی وسیات سے ولائل اور براہی ہی میش کیے جاسکتے ہیں۔اورخاری لکل كويمي حبب وآني دلائل اوزفرائن كے ساتھ ملاتیا جائے ، مثلًا متراتر احادیث، اجلع امّت اوراعتنا دی نواتر ، نوام سے رفع حبانی کا نبوت قطی برمیا آسے اِلمبتہ قرآن كى كى أيت ميں يرتصريح موجودنہيں سيے كم "ان املك قد رفع عيسى ابت مريم حيًّا الى المستماَّ يحدده " اب اس يرجي الكري كواقراض بوتواس كوما بهي كم قرأن سع كونى البي أبيت بيش كرسے جس ميں تفظيم ورويخ اورالى اسمام كى تقريح كى كى بوناكر قرآن بى تصريح رفيح جم وروي ا ورمولانامودودى براس تعريج سس انكاركا النام ويستت ا وصحح ابت بموريكن ظ

مقدم ازمحال عبنم خييم صدران ما لي

گذشترمیاصت کا خلاصه

مولانا تے ترجان القرآن اورتغہیم القرآن وونوں ہیں اس مسکر کے متعلق ہو کچھ مختقر تحقیق کی ہے۔ اورجس کی گذشتہ مباصف ہیں تشریح ہوجکی ہے ، اس کا حاصل اورخلاصہ درجے ذیل ہے : العن بيهوديوں نے حضرت مسى علياتسلام كوفتل نبيركياہے" سب: اورندانہوں نے حضرت مسئے كوملىب دى سے عكدمعا لمدان بہشنتہ مبوكیا ہے "

ج "الشرنعالي ندأن كواني فلريت كالمدست ابي طرمت الله اليسب."

برنینوں بنین فرآن کریم میں بالنفری وکریں۔ وَمَا فَتَکُو ہُ وَمَا صَلَبُو ہُ وَمَا صَلَبُو ہُ وَمَا صَلَبُو ہُ وَ وَمَا مَنْ وَمِنْ وَمَا اللّٰهِ مِنْ وَمَا وَمَنْ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

نے فرآن ہے سے دمئے ذیل جار قراق بعلور ولیل بہتر کے بہت ہے۔

دلبل اقل بہ بہلی وہیل برہے کہ بحضرت مین کے متعلق عیما بیری بہر ہے ہے۔

یعقیدہ موجر دتھا کہ وہ جسم مروح محمیت آسا فری پراٹھائے گئے ہی اوراسی عقید کی خبا دیرا بہوں نے حضرت میں کوالہ قرار دیا تھا۔ اورسورہ نسام کی برا بین ان کی خبا دیرا بہوں نے حضرت میں کوالہ قرار دیا تھا۔ اورسورہ نسام کی برا بین ان کی کہ بی اب اگر دفع جانی کا برعقیدہ باکل علا اورس سے میں جس نہ ہوتا تو قران کریم میں اس باطل مقیدے کی مربط اعقوں میں تردید کی جاتی دن کہ مبل دفعہ اعتبالی کھرکراس کی اُنٹی آئید کی جاتی۔

مربط اعقوں میں تردید کی جاتی دن کہ مبل دفعہ اعتبالیہ کہرکراس کی اُنٹی آئید کی جاتی۔

کیونکرگآب بمبن کی شان سے بر بات بہت بعید ہے کہ تھام تمدید بیکسی خیال اور عقیدے کی تردید کے ایسے ایفاظ استعال کردے جواتی اس خیال اور عقیدہ کی ائیر کریں کی ان سے اس کرتعویت بہنچے ہے۔

دلبل دوم : رفع جما فی ترت کریدم وافا نے تغییم اقوان بن دمری رئیل بربیان که بهری قرآن مجدیں بلد دفعه احله الید که بعدیہ جلہ ذکر کیا گیا بہت کہ وکات احله عرف فران مجدیں بلرک معنی بربی کا خدا بڑا زبردست فاتت رکھنے والا اور تکمیم ہے " اور فا ہر ہے کہ یہ جلہ کہ کہ ایسے معا لحد کے ساتھ ذوکر کرنا منا ہے جو میں معا کی توسیق میں خدا کی توسیق میں معا کی توسیق میں موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری میں ہوسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موسکتا ہے ۔ بلذا اور موس رفع میں نوسے مراد مرت رفع میں فی ہے در کردیری موسکتا ہے در کردیری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت بالغری موسکتا ہے ۔ بلذا اور محت براد مرت رفع میں فی ہے در کردیری موسکتا ہے در کردیری موسکتا ہے در کردیری موسکتا کہ بلدا دو معد احت الله الله میں دفع ہے مراد مرت رفع میں فی ہے در کردیری

د البیل سوم : تمبری دلیل مولانات پربان کی بی که : د نیع سے اگرم اور فع جمانی نربروا بلکد دفع دورج یا دفع درجات بروا تواس عنمون کومیان کرنے ہے ہے انداز بیان بر نربروا جومیاں بم دکھے دہے ہیں۔ بلکہ اس کے بیے دفع روسے کی صورت میں زیادہ مناسب الفاظ بر برسکتے تھے کہ :

وبنينا انبول فيمس كومل نبس كابيكه المترف اس كوزنده باي

ادرمیرطبی موت وی ـ:

بادرن درمات کصورت میں اسمعنمان کربان کرنے سکے ہے زیادہ مناہ افغانل پر پوسکتے تھے کہ : مهیمودیوں نے ان کوذمیل کرنا بیا یا تھا مگرا تشدنے ای کویٹیدودم ہے دی ہ

یرمناسب ا درموزون الفاظ چپوگر کرابیسدالفاظ استعالی کرنا جونظا برانی وژ یا رفع درما شد کربجاستے رفیح جمانی پرسی ولامت کرنے ہیں - اس باست سکے نموت کے بیے تبن ولیل ہے کہ بہاں رفع سے مرا درفع جمانی ہے نزکہ رفیع روح بارنع

دلبل چادم: دفع جما فی کے نبوت کے بیٹے نبیم انعران کی عبارت سے ا كميد جوهى دميل بمي معلوم مير في سيست ص كومولا لمساند قا ويا نيون سكه اكب امتدلال و اعراض کاجراب وسیتے بروستے بیان فرایاہے وہ برکہ: آبت ای متوخیك بي غند تونی سے مرا دہي خبش رورح وجم سبے بوسورة نسا دی آبت ہي تفظ رفع کے ساتھ ذکرکیا گیاسیے اوقیعن روح وحیم دحیمانی رفع ، کا یہ واقعہ ہوری نوج اضا فی کی کا ریخ میں مرحث ایک وقعہ عیش آیاسیے ربعتی حفزت عبئی علیبإنسالام سے خ میں ، دومرسے کسی فرومشر کے بتی میں اصلامتحنی نہیں بخواہیے اولینت بوبی مِن تَوَىٰ كانفغافىض روح وسم معبى جبا ئى رفع ميمستعل بمونے كى گنمائش مى ہے۔ دبذا فا دبا نبول كابدسوال كه نونى كالغظافيين دورج حسيم ورفع حبما ني ا بي مستنعيل ہونے کی کرتی ا ورتبطیریمی مل سمتی سہے ؛ لغواہ رسیے معنی بانت سہے ، کمیؤکمہ اس کے بیے نظیرجعی عنی کرمعزت عمیئی علیائتسانا م کے علا وہ وویمراہمی کوئی فرم بشرجهم ورُوح مميث آسما نوں پراٹھا پاکیا میونا - حاله کمکمی کے بی ہیں ایسا

ا دراس کے بات حسب زیل سطورورے کردی ہیں:

ر بجررف جما نی کے اس عنبدے کو مزیدتھ ویت ان اما دیش سے
بہتے جو فیا بہت سے بہتے حصرت عیدئی ابن مربم کے دوبارہ ونیا بی
آنے اور دُجال سے جنگ کرنے کی تعریج کرتی ہیں د تفسیرسورہ اخواب
کے خمبرہ ہیں ہم نے ان اما ویٹ کونفل کر دیا ہیے۔ ان سے صفرت
عیدئی کی آنڈ انی نونطعی طور پر تابت ہے۔ اب بدیر شخص خود د کھی سکتا
ہے کہ ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا زیادہ قرین قیاس ہے

يا زنده كبين خوانى كاننات بي موجود بونا اوربيروايس أنا بم یرچی مشلز رفع حیما فی کے بارسے جیں مولانا مردودی کی تعربحات۔ ان کی روشی میں میں نہیں کہ ممکنا کرکوئی حالم ، مبکرا کیب خدا ترس اُوی می بریرات کرسے گا كرموانا يربرا ازام لكاست كروه حضرت عيئى عليدانتلام كديير دفع حبمانى ك تبوشسے اُنکاری ہیں یا اس بارسے میں انہوں نے عام الی انسنست ابنے ہے ميمده كوئي مسلك يا عقيده إيجا وكماسيد -كيونكم فرآن وسننت كي تعليات ك دوشى مين ابتداسيرالي السننت والجماعت كمير الجين بومشارتنفق عليهما الهيج وه برسے کرہ معنزت میں علیات ام آسانوں برجیم ورون سمیت اٹھا نے گئے ی اور به و دون ندان کوختی نبین کیا سے ، نرصلیب وی ہے ۔ اور جیب قیامت ترسیب برگ تواس دخت آسانوں سے نزول فراکروتبال کومتل کرس سے اوز من بب صنوص التُدعليد وتم كه اكيب منبغ كم تنبين سيدا ماذى ثربعبت كونفام زندگی کی حثیبت سے نا فذکری کے اور دفت کے تنام متنوں کا سنیمال فرائيں گئے " اورمولاماً مودودی ان تمام با توں کے قاتل ہیں۔

## ماب چھائ

## منقيدا ومعياري كامتله

زاعی مسائل کی فہرست میں ایک مشلہ بہمی رکھا گیاہے کہ آیاصگا پر کام ہیں اصت کے سینہ معیاری اور برقسم کی تنعقبہ سے بالا تربی یا معیاری تمام آت کے بیے بہشمول میں ابرائم مرف کا ب الشراورسنت رسول ہیں اور می بہرائم تعید سے بالا تربہیں ہیں ، بیمشلہ دستورجا عبت اسلامی کی وقعہ ملاسے پیدا ہو گیاہیے۔ اس وقعہ بی بر مکھا گیا ہے:

مد کر دسولی خدا سے سواکسی انسان کو بعیاری نہنلنے کسی کو "نفتیدسے بالا نرنہ سمجے "۔

اس پربعبن علی صفول کی طرمت سے برائز اِض کیا گیاہے کہ اس دفعہ بی جو الفاظ ہیں ، اُن کے عوم ہیں حا ابر کام می آجاتے ہیں کی تکہ وہ بھی رسول خدا کے سوا انسان ہیں ، قوصا بُر کام بھی اس دفعہ کی مدسے علی نفتید بن جاتے ہیں عالا کہ اس دفعہ کی مدسے علی نفتید بن جاتے ہیں عالا کی اس دیت کی دوسے اُن پر نفتید جا نز نہیں جکہ وہ تمام احمد سے معیاری کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اور بہ نمام الل استحت کا ایک اجماعی تقنیدہ ہے ۔ ابرائ مندج ہا یا دفعہ اہل استحت کا ایک اجماعی تقنیدہ ہے ۔ ابرائ عقید ہی اور جا می عقید ہ کے خلا من سے تو واصنعین دستوری ہی ہی اور دھی اہل استحد کے اجماعی عقید ہ کے خلا من سے تو واصنعین دستوری ہی ہی

السنت والجاحت کے ذمرے ہیں شامل بنیں جکہ اس سے خارج ہیں "
اس بین شک نہیں کہ تنفید سے ارسے ہیں مولا امودودی اور جا عت اللای سے تعلق رکھنے والے دو مرسے اہلے عم حفرات کا عقیدہ جس کو انبول نے اس ذیر منداور ابنی دو سری مختلف نخر یوں ہیں واضح طریقیہ سے بیان کیا ہے اور جس پر واضح طریقیہ سے بیان کیا ہے اور جس پر واضح طریقیہ سے بیان کیا ہے اور جس پر انسان معیارتی با موا نہ کوئی انسان معیارتی بن مکتا ہے ۔ اور نہ تعقید سے بالا ترقرار ویا جاسک ہے ۔ خواہ وہ صحابہ کرائم کی جامعت سے تعلق رکھتا ہو ۔ یا اس کا تعتی دو مرے اہل علم اوا تر وی بن سے بو ۔ ان مسب پر تعقید کی جاسمتی ہے ۔ اور کوئی بھی ان ہی سے ذریقید کے بات معیارتی ۔ اور کوئی بھی ان ہی سے ذریقید کے بیا معیارتی ۔

اس کے برخلاف کورِ حاصر کے وہ الی علم جرموانا مودودی اورجا عبارا کی کے خالف بیں اُن کا حقیدہ یہ سے کہ اُن خفرت سلم کے تمام صحابر کرائٹر است کہ بر قسم کی تنغیدات سے بالا تربیں اور پُری امّت کے بیے معیاری بیں ۔ ان براوراُن کے فیصلوں پرکمی تم کی تنغید حالم نزینیں ہے۔ اور حی نے بی اُن پر اس قسم کی کوئن تغیدلان اس کا تعلق اہل است نذ کی جاحت سے کے کرفرق باطلہ کے ساتھ قائم ہوگا ۔ ای طری ساتھ قائم ہوگا ۔ ای طری سے میں شامل ہوگا ۔ اس طری مشدی تبییت سے خصائد کی تبییت سے خصائد کی تبییت ہیں شامل ہوگا ۔ اس طری مشدی تبییت سے خصائد کی تبییت کے اور پر مشاد کی تبییت کے اور پر مشاد کی تبییت کے اور پر مشاد کی تبییت کی شامل ہوگا ۔ اس طری مشدی تبییت کا حامل ہوگا ۔ اس طری مشدی تبییت کے اور پر مشاد کی تبییت کی اور پر اور کیا ہے۔ اور پر مشاد کی فیصلے یا انفرادی افوال ہو محمل ترام کے اجماعی فیصلے یا انفرادی افوال ہو اس کے اجماعی فیصلے یا انفرادی افوال ہو اس کے اجماعی فیصلے کے فریقین کے ابین محل ترام کیا ۔

ببزيد أيامعا أكرام كما ابماعي فيصله بي أن كما انفرادي اقوال اوراجهادي كرامة توجان كمهم في الممسك سيمتعن فريتين كرمانات اودمنا بين يرم ہیں۔اس کے بیش نظر کما خومت ترویر ہریا ت کہی جاسکتی ہے کہ ان دونوں گروہوں كه دين على زاع صماية كوام ك و وضيط برگزنبي بي جن يدان كا اجلع موسكايو اس مرک دجاع فیصلوں کے منعلق دونوں فرق اس بات پرسنعت میں کروہ ہمنت کے بیے عیت میں اور تنعقید سے بی بالاتریں ، میکٹمل زاع ال کے ما بین صحاب کوام کی انتهادى آرارا وردنغرادى اقوال بيرانبى كيمتعلق اكيب فرتي كى داست برسيمكم و منقبدسے بالاتریں ۔ اوروسرے فرنی کا دعوی بیرسے کدان پر مقتبدی عاملی کیا ابندا مزدری ب کریبیم مسکدگی شری حشیت کماب وسنست کی دوشنی میں واضح کی میاتے بجردلاك سيمشكد كاعلى جائزه بساكري وامنح كميا جاستة كروونون كرويون بيرسے كرنس كرومى داست اقرب الى انصواب ب او كرس كى داست عبى بيطاب ؟ تفظ تنفتد كميمعاني

عربی ما درسے میں نقید کا نفط نقد سے لیا گیا ہے اور نقد انتقادا ور نقد سے معانی کتب بغت میں فرید کا نفط نقد سے ایک ہیں بینی کسی چزیس غور دو کراد را الل کرنے کے بعد ریز کرزا کر جب ہے اردی کھری ہے یا کھوٹی ۔ اس کھرسے اور کھوٹے سے درمیان نمیز کرزا کر جب ہے نامی کا نام نقید اور انتقادا ورا متقاد ہے ۔ اگر جبراس کے علاوہ می کتب بیت میں اس نفتا کے معانی میان میان کے گئے ہیں

قا موس میں جہاں اس لفظ کے کئی اورمعا نی ذکر کھے گئے ہیں۔ وہاں اوپر کے بیان کروہ معانی می اس لفظ کے معانی میں شمار کھے گئے ہیں بیضانچہ ڈرپیرا قرال صلاح بیب اقدان فسل النمان می سید: النقد تسمیر الدواهم وغیرها کا دنده و الانتقاد یه نقد کمین نقاو اورانتما وی طری دوپول می کرست اور کموت کنیر کرنا بی یم نمیدی سید : نقد الدواهم وغیرها: میزها و نظرها دبعومت جبدها من دویها یه نقد ورایم کمینی یه بی کران می نظراد والی کرک کرست اور کموت کریم یا کرایک کو دو مرست الک کیا بات " انتقاد الدواهم اور کموت کریم یا انتقاد ورایم کمینی دوی کوان بی سی الدواهم افراد و المزدیت منها یه انتقاد ورایم کمینی دوی کوان بی سی نکان بی ی " تناقد الدواهم میزها و اخرج المزدیت منها یه نناقد کمینی نقد که ای مین سی بی انتقاد الدواهم و غیرها عینی نقدها یه نقد درایم کمینی نقدها یه نقد درایم کمینی مین بی بی بی نقد الدواهم و غیرها عینی نقدها یه نقد درایم کمینی مین وی بی بی نقد الدواهم و غیرها عینی نقدها یه نقد درایم کمینی مین وی بی بی نقد الدواهم و غیرها عینی نقدها یه نقد درایم کمینی مین وی بی بی نقد که بی ی

اسى مما درسے سنے نعید کا نفظ اردُوزبان بیں جانچنے اور بریکنے کے معنی بی مستعمل ہونے نگاہیے۔ بہان کمس کر نفات عربیہ کے معانی بیان کرنے کے بینی کا بیں اردُوزبان بیں تھی گئی ہیں۔ نقریًا سب بیں نقد، انتقادا و تنقید کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جانچنا اور بر کھنا ہے

مین اس سے بی انکارنیں کیاجا سمناہے کرع بی محاورسے ہیں برالفاظ عیوس اورنعائش، فضائل اور محاسن کے اظہاری بھی ستعمل ہوستے ہیں بم بھرہ ہے۔ فقد الکلام اظھوھا بدہ مین العیوب والححاسن : انتقد المنتعوعل ناشلہ - اظھی عیدے -انتقاد الکلام اظھر عیوبہ و محاسنہ -عالام ان ٹیر نے نہا ہیں وکر کیاہے : وفی حدیث ابی الدرماء ان تقد تالیہ نقدوك -اى ان عشهر واغتبتهم عابوك بعشله اه

ای مادرے سے نفظ نقید میں عیب ج تی کے معنی کی مجی گفائش پاتی جاتی ہے اور دران میں نقید کا نفظ اس میں سعل ہر یا نہ ہو۔ مگر اصل نفظ میں میں ہوتی ہے ممانی کی گفائش مزود باتی جاتی ہے جسیا کہ اور ہے حولی محاولات سے خال ہر موجی ہے ۔ اس کے بعد آب ذیل بین نقید کی شری حقیب پر بحث کی جاتی ہے ۔ اس کے بعد آب ذیل بین نقید کی شری حقیب پر بحث کی جاتی ہے ؟
سے تاکہ بیر معلوم ہوجائے کہ شریعیت کی مگاہ میں نعتید کی کی حقیب ہے ؟
سنقید کی تشریعی حقیقیت ہے ؟
سنقید کی تشریعی حقیقیت ہے ؟

عبب چینی باعبیب جوئی: مقید کے مندرجر مالا دومعنوں میں سے جو ٱخرىمىنى بى يىنى حبيب جوتى ياعيب مينى ، اس كى نترى حثيبيت نفرآن ومعريث كى وست برسید کرده کمی اونی سے اونی درجے کے مومن بریمی جاکز نہیں ۔الا برکہ نعتبد مذكرنے سے دین كی عظیم ترمصلحت فوت ميں نے كا اندلیشہ ہو۔ اسی تعبیل سے دہ منعتبد بيے چوحفاظب دين کي غوض سے انمئر صديب سف روا ة صديب بركى ہے۔ ص كوان كي اصطلاح من الجرح والتعديل كين بي يمي الديمي صورتين بي جن مي كى اعلى مقعد كے حسول كے بيے فقياء نے اس مسمى تنقيد كو جا تزركا ہے۔ ان جد مخدوص صور توں کے علاوہ کسی موس بھی سے تنعقید جا کر نہیں ہے۔ اگر میروہ دفیا سے اونی ورج کا مومن کیوں نہوتو محات کرائم ہے یا دو برے ائم اور بنگانی وین بر ية نعتيدكس لمرح جأ نرمجيكي ۽ ورا نحالميكه وين كے بارسے بي انخفرت على المتوعلي والم أ ورساري المت سكه درمهان صحابه كرام اورائمة دين سے زيا دہ قابل اعما دندائع وومرسے نہیں میں ۔ تواگر بیمی اس قسم کی تنعیدوں سے بالا تر ندر بیں تو عیروین کے

بارسے میں محبر وسیکس پرکیا جائے گا۔ اورصنوصی افتدعلیہ وسیم سے امّت کک دین کی رسائی کے بیے اور قابل اعتماد فدائع کیا ہم ل گے ؟ اس بے عمائہ کوام، با و دمرے انمیرسلفٹ اس نسم کی معتبد کے بیے موروشیں بن سکتے ۔ اس بارے میں فرآن وحدیث کا واقع اور علی فیصلہ یہ ہے کہ اس نسم کی منعتبد دو مرول کے عیوب کی مکاش اور بیش ہے جو نقید بنا حوام ہے ۔ اس میں ایک مؤمن کی بلاوج آ برودیزی مجبی ہے جو مرسے ہوئے میں ہے جو مرسے ہوئے میں ہے جو مرسے ہوئے مسل ن مجانی ہے جو مرسے ہوئے مسل ن مجانی ہے جو مرسے ہوئے مسل ن مجانی ہے کہ مراون ہے ۔ ارشاد ہے :

وَلَا تَحِسَّسُوا وَلَا يَغُنَّبُ لَعُصْلُمُ لِعُضَّاءاً بِحَبِّ اَحَدُكُمُ اِنَّ ثَا كُلُ كَعُمَ اَخِياءِ مَنْنَا فَكِوهُ ثَمُّوهُ وَالْحِياتِ،

ای و درست کے عیوب المانی نہ کروہ نہ ایک و درست کو میٹیریکیے مراکبے کیا احجا گئی اسے تم میں سے کسی کو میر کہ کھا ہتے اپنے مرسے مہدے میاتی کا گزشت ؟ سوگھن آتی ہے تم کو اس سے یہ اس تحضرت میں اللہ علمیہ وسم نے ارتبا وفرایا ہے :

لا تنتعواعورات المسلمين فانه مُن يتبع عورات السلب يقضعه المنت ولوفي حوث بعيد (اوكا قال).

میملانوں کے پوشیدہ عیوب کو الماش ندکر دس کی ان کے پوشیدہ عیوب کو الماش ندکر دس کی کے ان کے پوشیدہ عیوب کو الماش عیوب کا ۔اگرچہ وہ اپنے تھری ہیں ہے ۔۔ جبتہ الوواع کے موقع برزندگی کے آخری کیات میں آنمفرت میں اندعالیہ دیم کے اندی کیات میں آنمفرت میں اندعالیہ دیم کے ایپنے خطعہ میں امت کو اعراض کے بارسے میں میر میابیت اور ومسیت نواکی تھی۔۔

ات دما مکر دا موالکر دا عوامنک علیکو حراظ دا محدث منم برایک دومرے کی جان وال بی توام بی اود اُبعد بنی می موام ب یاس نقید کی نری شخص شدیت ہے جومیب جینی اورمیب بحق کے معنی بی استعالی ن ہے۔ ری دہ نقید جومانیخذ اور ریکھنے کے معنی بی تنعل موتی ہے تواس کی نمری مشیب معنی کرنے کے دیے درج ذیل مطور کو ملاحظہ فریا ایاب تے۔

معتبد که دوسرس معنی مایخے اور پر کھنے کے بیں اس کا مامسل برہے کہی تول او نیصلہ کو یا رائے اور کیل کو کتاب و سنت کی نتری کسوٹی اور تدوقبول کے نتری معیار پر مانجا اور بر کھی ماسے اور مانجے نے اور پر کھنے کے بعد دیکھا ماسے کہ قابل قبول ہے یا لائق تردید اس تردیدی نتری خینہ بیت ہے کہ بر براس داستے اور قول دیمل پر کی جاسکتی ہے سری صواب اور خطا میں او فیلط دونوں کا اضال ہو، اور بی وصواب کا پیمواسی

منعيتن نديمور

اوربروه راسته او زنول ولل خال نعتبر نبین بیست می اورصواب کابیگر منعین بو-اس کصحت بقینی مواورتها و خلط موسف کا اس می افتحال بی نه بوایست نول ول میل معیار چی چی پی او زنده پرسے بھی بالا تربیں۔

اس معبار کورا منے رکھ کرجب ہم قرآن وحدیث سے اس مقید کے متعلق بیعلم کا دیا جائے ہے۔ کری کو کوری ہم ہم قرآن وحدیث سے اس مقید میا کریں ہے۔ کری کو کو کا قوال وافعال پر نبر مقید حاکم زہب اور کون ہم ہم اس میں میں ہم کا تعلق ہم میں مقید میں ہم کا تعلق ہم کا تعلق ہم میں مقید ہے۔ کہ مقادت اس سیار علیم میں مقید ہم اس مقید ہم ہم الا تربی اوران کے ملاق میں میں میں میں میں میں انوال میرکن مقید ہے۔ الا تربی میں میں میک اُن کی انفرادی اقوال میرکن مقید ہے۔ الا تربی میں میک اُن کی ا

\*منعتیدی مباسکتی سبے -اس نما فاسسے معیارِتی مومن اندتعا کی کتاب اورصفوشیل الڈ عليدوستم كاستنت ب- اوركاب وسنست كعلا ومسى كا زاتى قول إاجتها وينصيله بركزمما إي بني برسكا عكداس ما لهب كركاب وسنت كم مسايق رجا يا اد بركعا واستفرا وروبا بنجضنك بعدب وكمعا ماستة كركآب وستنت كرما تغمطا بترب بابنين يمطابق بموتومعمول بنايا جاست كالورخالعت بموتوجيوروا جاسته كار اس کی اصل وجربرسید کرد معیاری و دامسل ام میشاس جزی بس کے مائڈ تول دهل کی مطابقت اس کے حق موسے کی علامت ہوا درخانعنت باطل ہونے کی نشاني مود اوربد و وجز سومني ب جريفينا عي موا ورباطل مون كاوس مي صلا امكا نهر ادرطا برسے کریہ چنراکی طرف خداکی آخری کمناب دفران ہے۔ اور ودمرى طومت مرمن حضورصلى انشدعلب ومتم كاستنت - لإنذا معيارين بعى مرمت ابنى دونوں كرتسىم كما جائے كا

ریدا فرادا مست انفرادی اقوال اوراجها وی فیصله اقوال خلام بزدگون اور قابل اقرام محتوظ بهی به افزال اورفیط کمیون نرجون یکربهرحال خلاء اورفلعی سے تو وہ محفوظ بہیں ہیں نہ ان ہیں تن اورصواب کا پہوتھینی طور پرتعیق ہے، کہندا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں گاب دسنت کی طرح معیارتی قرار دباجا باان کو تعتبدسے بالا ترسمجا بائے ۔ جکہ لازا کتاب دسنت کے معیارتی پرجائی کر اور شرعی کسوئی پر پرکھ کر دکھیا جائے گا کہ وہ اصل معیارتی پر پُردا اتر تے ہیں یا نہیں کی وکھ حمزات انبیا علیم اسلام کے علاوہ است کے افراد فطا داو فلعی سے معدم نہیں ہی عصمت صرف انبیا دی کھنمومی صفحت سے جس میں ان کے ما عقد كُونى مِي وَدِيشِرْسَركِ بَهِي بِهِ اللهِ اللهِ الما واقوال اليصله وإعمال سيكمب وى البي كرهت بريف كي وجرسے فق اورصواب بيں - ان بي نفطى كاشائر بر سكة بهاورنه مطاكا امكان البندا وہ برشم كی تعقیر سے بجی بالاتر بی اورت كر بيداني بُوری زندگی بس بہترین مم كا اُسوه بی بی - كفاد كات تكف في رسول الله اُسكون حسن الله الم

برجو کی عرض کیا گیا، فرآن دردیث سے اس پردلاً کی بھی سے میں کے ماسکتے
ہیں۔ ذبل ہیں انہیں ملاحظہ فرا یا جائے تاکہ نبی اورغیر بنی کے ابین اچی طرح فرق
داختے موجلے ، اور غسب منی کونبی اور رسول کے ساتھ شرکیب نہ کیا جائے
"مقیدا زروستے قرآن

منعتیدکے بارسے بین قرآن مجید نے واضح طریقہ سے بہیں یہ تعلیم دی ہے کہ

بی اور رسول ہی برشان رکھ آہے کہ اس کی وات ہو ہم کی منعید سے بالا تر ہوتی ہے

دسول برینے کی حقید سسے اس کا مقام ہی بہیں ہے کہ اس کے احکام اولی ہے

کسی دُوسرے معیار اور کسوئی پر جانچ کر اور پر کھرکر دیجے جائیں کہ قابل قبول

بیں یا نہیں ۔ حاشا و کا اس بلا محم اور فیصلہ نمام انست کے بیے مہم مالت اور بر

دار میں بغیر کی ضم کی چون وجوا کے تا قیامت نا قابل تر ہم دستورا درا بری محم کی

وفاد یں بغیر کی خوت و ایس کا محم کی اور فیصلہ ہے تو کھی اس کی طرف منعلی جائی۔

وفاد یر معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کا محم اور فیصلہ ہے تو کھی اس کی طرف منعلی تھا ہے

وفاد یر معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کا محم اور فیصلہ ہے تو کھی اس کی طرف منعلی تھا ہے

وفید یر معلوم ہوجائے کہ وہ آپ کا محم اور فیصلہ ہے تو کھی اس کی طرف منعلی کا گا ہے

وکیما بھی بنیں ما سکتا۔ اور دکھا گیا تو ایمان نہیں رہے گا جے جائی کہ اس پر تنعید کوئی تا گیا۔

كى مُوكَ كَايَان كى ودلت نعيب بى بنين بوكتى سبى اگروه اين زمرگ تام معا لمات بين رسول كى دات گراى كو واحد كلم ا در قاصى نرتسليم كرب ا وربر ما لمات بين اس كى اطاعت كو است بين از كان كا اعلان بيد بيد يا در است بين تكي محسوى كورے - اس بارے بين قرآن كا اعلان بيد بيد :

مَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِّمُونَ فَي الْمَا مَنْ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُونَ فَي اللهُ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُونَ فَي اللهُ مَنْ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُ وَلَى اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُ وَلَى اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُ وَلَى اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُحْدِيدُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُ وَلَى اللهُ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنَى يُحَكِمُ وَلَى اللهُ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مَنِي يُحَلِي اللهُ وَي اللهُ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُحْدَرُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِيكَ لَا يُعْرِيلُهُ مِلْ حَرَبِّهِ وَاللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْهُ وَلِي اللهُ وَلِلْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ

و تنم سے تیرے دب کی یہ لوگ مومن نہیں میرں گئے بہاں کہ کیٹیکوئی منصف جانیں اس محکم کیے ہے جو انتھے ان میں پھرنہ یا دی اسپنے بی میں نگی تیرسے فیصلے سے اور قبول کریں اس کوخوشی سے "

 َ لَقَدُ كَانَ لَكُعُرُ فِي دَمِنُولِ اللّهِ الْسُوَةَ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ بَوْجَوَ المثّلة وَالْبِيوَمَ الْاَجْرِ وَالْمَنْمَةِ اللّهِ

متحقیق ہے تہارے ہیے رسول خدای زات یں اعجا نوندان توگوں کے
ہیے جراللہ تعالی سے عفی اور قیامت کی امبدر کھتے ہیں یہ
بینی جردی متوقع ہیں کہ فیامت کے دن انہیں اللہ تعالی کے مضور میں ماخر ہوا
ہے انہیں جا ہیے گرائی زمرگی میں رسول کی وات گرائی کو البیضہ لیے نموز عمل نباکراس
کی بیروی اختیار کریں ہے۔

رسول كي اطاعت برطالت بين لازمي ب

وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنٍ وَلَامُؤُمِنَ فَالْمُؤُمِنَةِ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَدَسُولُهُ إَخْراً اَنَ مَكُونَ لَهُ هُوا لَيْنَ ثِلْهُ عِنْ اَخْرِجِهُ وَالْآبِرِ)

د ادرکسی مومن مرد با عورت کا برکام نہیں ہے۔ بعب اقتداوراس کا دسول کسی بات کا فیصلہ کردیں کہ وہ اپنے اضتیار سے اس فیصلے کے خلا

كري"

بین الله ورسول جب کسی معاطر کے منعق اپنا کھرا ورفیصلہ دیں تواس کھے اسے ہرمون کو مرتب کے ہرمون کو مرتب ہے اور جا ہے تو اور جا ہے تو اور جا ہے تو اور جا ہے تو جا کہ کہ در ہے ہے تو جا ہے ہوالت بی انعار کر دسے ۔ با جا ہے تو جم کی کرسے اور جا ہے تو جم کی دسے مبکہ ہرجالت بی مرکب کا کوئی اور نرکر ہے کا کوئی افتران کی توسیے برختیات مدنر موثن کی طمی امتنا رہاتی ہوئیں در ہروان کا کوئی امتنا رہاتی ہوئیں در ہروان قرآن کی گورسے برختیات مدنر موثن کی طمی امتنا رہاتی ہوئیں در ہروان قرآن کی گورسے برختیات مدنر موثن کی طمی

عیاں ہے کردشول کی وات ہرتم کی نغیرسے با لاترسیے اور دی عرف تی کا معیار میں ہے۔

رسب افراداتمت، نوره نهتی کے بیے معیاریں اورز ننقیدسے بالانز۔ ان کا اصل اور خلیقی متعام وہ ہے جودری ذیل معلوریں بان کیا گیاہے : کا متعام

نئ لعديرول كم مقام مسرا تمست كامتام بهبت مجدم تعن سبر المثرنين كو جومقام عطاكيا ہے وہ ہرگزامت كوعلانہيں كا گياہے۔ اس بارسے ميں قرآن مجيدنے بمادى دمنجا كى اس طرح كى بيسكرا تمت بين خوا و فرست شد فراغض كيول نه بهواست. مقام مركزماصل نبين كراس كم انفرادى ا قوال اورا عبهادى أرادبر والتبين كى طرح عبت اورواحبب الاطاعت بول اوداس لمي يه ويجيف اورسوين كى حزولت بى نەپيوكرىدا قوال اوراجىيا دى فىيىلىدا ئىغىرىت مىلى الەندىلىدى تىم كى لائى موتى نىرامىت كمصموانق بمي بي يكرنهي واوركماب وسنت كم معياري براورسه اترت بي بانبي بكه افرادا تمست كالصلي تغام بيسيت كدان كي تمام الغرادي اقوال اوراجتها دي فيعط كناب وسنت كرمعياري برماينج اورير كمع مائي سكر بجران بس سعج بمى فول اونسيسا نمربعبت كے معيارتی پر بورا تہیں اُ ترب گا ا ورک ب پینت سے غیرموانی نابت ہوگا اُسے ددکیا جائے گا۔

الغرض نبی اوردشول کے ما سوار افرادِ امّست بجائے ٹودمعیارِی نبی ہیں۔ ندان کے اقوال اورنیجیلے ای کمنخفسیتوں کی نبا پرحمیت لعدواجب الاطاعیت بیں - ان میں مجبیت اورفا بی اطاعیت ہونے کی مجمعنیت پیرا ہوگی وہ کم آپ و سُنت کے معیادِ بنی پرجا بجنے اور بہ کھنے ہی سے پدا ہوگی ، بای طورکداگراس کے مناج موافق ہوں توجمت اور قابی اطاعت قرار دینے جابئی گے ورز قابی ترک سمجھے بھیے بہی مطلب سبے دستورجما عنت اصلامی کی دفعہ پلاکا کہ مرسولی خدا کے سواکسی کو معیادِ بنی نزباستے ادکی کوننقید سے بالا ترزیر سمجے ﷺ

زلی بن اوبرکے دعوئی کے نبوت کے بیے دلال ملاحظہ فریائے مائیں۔ کا مصنفت کے وامد معیار مزمری دمیل اقبل "فرآن مجید سے اس دعویٰ کے نبوت کے بیے میلی دمیل برہے کہ المندور مول

مران ببرسے والا عن فرادی کے بیات کے بیات کا اور الازم قراری کی ہے وہ سلانوں کے اور الازم قراری کی ہے وہ سلانوں کا اولوالا مربی ۔ جا نرا موربی مام رعا یا بران کی اطاعت فرض ہے۔ ارشا دہے:
اولوالا مربی ۔ جا نرا موربی مام رعا یا بران کی اطاعت فرض ہے۔ ارشا دہے:
اَ طِبْبَعُوا اللّٰهُ وَاَ طِبْبِعُوا الرَّسُولَ وَ اطاعت کرون اکی اوراطاعت کرورمولی و اُولی اُلاَحْرِمِن کھے۔ الایک کی اوران اُمراکی اطاعت می کروج تم میں سے و اُولی اُلاَحْرِمِن کھے۔ الایک

يون ۽

یرخیفت بھی ہڑرک وشہدسے بالاترسے کہ اس کے اولین مخاطب نود صحابہ کرائم بمیاور بالواسطہ کوری اقت کے باقیاندہ افراد بھی بیں اورسب کوریکم ہے کہ اقتد ورسول کے بعداسے اولوالامرکی اطاعت کرد۔ بر رسول کے بعداسے اولوالامرکی اطاعت کرد۔

نین اس کے باوج دیم دکھتے ہیں کہ قرآن کی دُوسے اُونوالامرکھی اورعام صحاب کوائم کو کھی زندگ کے مسائل اورمعا ملات میں ایک دومرسے مصافحات مت کرنے گائی ہے۔ اورمی طرح اولوالامرآ بیں میں ایک دومرسے سے فقاف میں کرنے گائی ویا گیا ہے۔ اورمی طرح اولوالامرآ بیں میں ایک دومرسے سے فقافت کرنے گائی دیکھتے ہیں ۔ مسی طرح عام صحابی میں اُن سے اختلاف کرنے گائی دیکھتے ہیں ۔

" اگرتمبادی ا بین کی چزین جگرا دانع بوتواسی الله دلی کان کی طرف ادر دسول دکی سنت کی طرف نوا کو ما گرتم الله ادر دوزانوت پریقین دکھتے ہو۔ یہ بات ایجی ادرانجام کے کھا طرسے بعیت بہترہے۔ پس جکہ اس آبت کی روسے اولوالا مرا درعام صحابۂ کوایک دو مرسے سے اختلا من کرنے کا بنی حاصل ہوگی اوراف کلامت کی مددت میں ہرایک فرتی کو بیجام ہا گیا کہ اللہ کی کمآب اور دسول کی سنت کی طرف رہوئے کرو تومعلوم ہوگیا کہ ان میں سے کو آن بھی معیار بی نہیں ہے۔ نہمی کے انفرادی افوالی اوراجہا دی فیصلے تعقید سے بالا ترہیں۔ ورند ان کو اقبل تو ایک دو مرسے سے اضالا من کرنے کا بی محاصل نہ ہرتا ۔ جکہ جو بھی معیاری اُن میں ہوتا ، دومروں کو اس کے قول کی لازماً بیروی کم نی

رِ تی ۔ یا کم سے کم باہمی اختلامت ک حالمت میں ہراکی کوبیم عموماکد اپی اپنی رائے ا وفعید در قائم رم و کمیز کمه تم سب سے سب معیا برخ بود یا تھے تمہرے ورج میں صحابَهٔ کرام کے بعد جولوگ آنے واسے ہوں اُن پرتوبہ یا بندی عا ٹرکر دی جاتی کہ تم كوصحامه بإن كے اولوالا مرسے اختلامت كرنے كائتى ماسل نہيں ،كبونكروہ تهارے بیدمعیاری بس اور تمہاری منعیدات سے اُن کے فیصلے بالاتر بیں -مكن آببت ميں ايبي كوئى يا نبرى عائدنبيں كى گئىسپے حكرسپ كوكمياں طور یراخلات کرنے کاخی دسے ویاگاسہے۔ اوراختلات کی معورت میں مب کے بيرة نزى مرجع اورنسيل كمن فانون خداك كمناب اوردسول كاسنت فراد وأكميام حب سے مدا من طور رہدوا منے سے کہ دراصل معیا ریتی اور ہرقسم کی تعقیر سے الاتر مرمند المتدكى كتاب اوررسول كى سنت ب ندكر معائد كرام ا مداك كالفرادى مبييلے ۔ اس طرح مندرخہ بالا آبت ِ فرآنی اُن لوگزں سے بیے ایک توی اورمنبوط دليل بي جود رسول خدا سك سواكسى النيان كونه معياري مجفة بي اورنه تعتبر

رو ان مجیدی دو برگزیده مهتیول کا ایک واقعربای کیا گیاہے جن بیں -سے ایک معنوت موئی علیہ انسانام اوردومرسے حفرت خضرعلیہ انسانام ہیں -مقدم الذکر حفرت ایک طرفت صاحب شریعیت اورمبیل الغدرا ولوا تعزم بینجر ہیں ۔اوردوسری طرفت انہیں مکالمہ النی کا شرفت بھی حاصل ہے۔ وہ ہیں حنرت موئی سے بڑھے بہرست تھے۔ روایات میں می اس کی تفریح اُنجی ہے۔ بیل ان کی عبدا بجیمع البعوین حواصلہ مندی ریخاری،

متحك تنجعه وه معنزت مومی علیه انسلام سکه پاس بنیں تھا ۔ ملکہ مصرت نصراس علم میں

کین ، اس کے اور دیم دیجے ہیں کہ صفرت تعقر طبیے اعلم کے تین کا زاموں پر ، جن سکے بیے حضرت موسی علیہ انسلام کی تعربیت ہیں بطا ہر حوازی کوئی گوائش فرخی ، حضرت موسی نے بر الا تعقید فرائی ہیں ان کسکہ معابدہ رفا فقت ہیں۔ شرائط کی فعلا من ورزی ہی برگئی گر تنعید نرجیوری گئی بحضرت خفر کے وہ تین کر الط کی فعلا من ورزی ہی برگئی گر تنعید نرجیوری گئی بحضرت خوائی ہے مہ قرآنِ مجبد کا رائے کیا ہیں جن بر حضرت موسی علیہ المسلام نے تعقید فرمائی ہے مہ قرآنِ مجبد میں منسل ملور پر سور کہ کہفت ہیں میان کیے گئے ہیں وہاں دیجھ بیے جائیں۔ اس واقعہ ہیں جہاں کی اور می گئی ہی میاں مقام کی مناسبت سے درج ذیل حید مفید باتیں ہے تابت ہوتی ہی جہاں کی اور می گئی ہی میاں مقام کی مناسبت سے ذرکر کرنا جاہے

بل: \_\_\_

ری کسی اعلی تنفسیت اور بزرگ نرعالم کے افوال اور افعال بریمی اگراس عنی مین مقیدی مباستے کزشریعیت کی کسوئی پروه ا توال وافعال پر کھے مبائیں پھرشرعی توانبن كاروشني مين ان سيمنعلق بمعلوم كاجلستة كانربعيت محمعيارين براويرا ارته بن باكه نبس با تربع بند كه الحكام كه سائغ موافق بس يانخالعت به ا تشخص کی توبمن نبس ہے۔ نریز نقید تنربعیت کی روسے نا ماکز ہے دمودمعياري دراصل أمانى شرعيني بين اوران كدالك والصيغير! رب د دبرے توگ! توگو وہ بہشت ہی بڑرگ تری انسان کمیوں نہمول۔ نگر وہ اس معنی ہی معيارتى نبين بوسكتے كە ان كے عام اتوال وا فعال برويجے بغيركە كا ب ومنست اور وّہت کی اُسمانی ٹربعبیت ان کے متعلیٰ کیا فیصلہ کرتی ہے عرفت اُن کی تحقیبیوں کی بنباد بربهارس يعين كما قوال اورا نعال كي طرح عبت برورا وربرحالت بي ان کی بیردی بارسے بیے منروری ہو۔

"منفيدازرُوستے مدیث

وّاً ن کریم کے بعد جب ہم حدیثِ رسول کی طرحت رجوع کرتے ہیں تومیاں می بهب صاحت طور برنظراً آسے کہ بہت سے ٹرسے ٹرسے حابہ کراٹم اورعلائے امست پرنعتیدی ہوم کی ہیں بیکہ اپنے آپ کو اس می منعتبہ کے سبے انہوں نے بیش ہی کیا ہے ا در کمبی اس پر کمبرنهی کی گئی ہے۔ ا ورنہ اسے نوبین مجھا گیاہیے جس سے صاحت طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ بہنفیدان کے بہاں نہ کوئی ا جائز کام سمیعاجا ناتھا اورنداس کے متعلق أن كابرنصتورها كداس سيمسى كى ديني حبشبت مجروح موسكى بير والكسيم وسی زندین فرق ا ما تکسیم بیمدایس بی ایک وورس براس طرح کی تنعتیرات كرنے اورا كميب دومرسے كواس كى اجازت دستے سے غيرون كو دبن كے نظام ہيں كمس آسفكا داستذنبس لم سكنا تقا- اوروين برطرح كى تحريفوں سيے محفوظ ديتيا تھا مرجب سے ایک وورسے بزنغیر کے دروا زسے بند کیے سکتے ہیں۔ اور خاص اوردینی و ندمی متعندا وُں اور عیشوا و لیسکے مرانب دین کے مرتبہ سے بیند تر سمجھ کھٹے بیں۔اُن کے صریح خلامتِ نثرع اعمال بریعی منعتبداُن کی نوبان مجی گئی ہے۔اوراُن كى معمد متبت اورمخ ولمتبت كوبر فرار كفف كصيف بستن المصا بالكاس كه: به مے سجاوہ رنگیں کن گرت بیرمغاں گوید كرمانك سيے خرنوو زراه ورسم منسب زبيا وراس وننت سے دیں کے معنوظ فلعوں اور مفلیوط سعماروں میں نسکان اور

رخف ٹرینے شروع ہوستے ہن ا وردین کی معنوی تحریب سکے بیاے ہزمسے ہور

دروازست كمل كنت بس جنبس نبركين كسيب علىت بن المستن المست كد

بهت سی مکلینس اٹھانی ٹری میں۔اورسبت طری قرمانیاں دینی ٹری میں۔اب ویل میں مدہبتِ رسول کی روشنی میں خیرامیسے واقعات ذکرسکیے جاتے میں جن سے یہ ہا واضح بوماست گ كر دين كے معاطرين ايك دويمرسے كا قوال وافعال پر مقيد كزنا اوزربعيت كمصعبارض رانهب مانخنا اورركمنا ثربعيت كي روس مأنها بنی کے اسوا دوسراکوئی شخص اس سے مستنی نہیں ہے۔ مشلهم بران بس حضرت الوموسي نرينفند كوئى مومن اس خفيفن سے انكارنين كرسكن كر انخفرت مسلى المندعلي وتلم كے بعدتمام المنت ميں مسيسے انعنل زين گرو حضور سے جان تارصحائه كرام ہيں-د بی بوری امّت کے سرارا و اور پیشوا دمقندا ہیں۔ آن ہی کا اتباع ہمارے ہیں؟ مسعا دست ا ورموجب بخات سبے بہی حضرات ہی جو اُنحفنور مسلی الشرعلب دستم اورپ كى اقت كد درميان دين كدمعا الدي وإسطرك حشيت ركھت بي - اوريي منالب جوخد لکے با مہبت ٹرسے مقرّب بندے ہی ہیں۔ ابنی کے متعلی فرما با گیا ہیے کہ ڈینی الله عَنْهِمْ وَيَهِ صَعُوا عَنْهُ لِكِنْ إِي مِهِ فِضاً لَل اورمنا فَسَبِ كِان كَيْمِ مُنْعَلَى بَرُعِي كرنا منتك سب كروه بنى كى طرح معصوم من يا ان سب اجبها وى خطائم والدخلطها ل سرزونہیں ہوسکتی ہیں ۔ یا مدہ میشرتیت کے تقاضوںسے الاتریں -ہم وکھیتے ہیں کہ ان سے ابیسے اقوال می سرزد ہوسے ہیں اورا فعال می جوشر معیت اور کما پ منت کی روسے فابل ترک سمجھے گئے ہیں-انہوں نے تودیجی آئیس میں ایک دوہرے بر وتنعتبدي كابس اوربعد كمصعل ومشائخ نيهى التسكرانغرا وكانوال اوراجها دى فيصلون كوزيريميث لاكران يرتنقيدات كى ببرحب سے معا عند طود بربعلوم

بوتله کم کم ما برگرام با وجود کمیرا مندتعالی کی نظری ایک پیندیده اورخداکی ایک مجبوب جاعت کے افراد بی گرانشد نے انہیں یہ مزیز نہیں دیاہیے کہ وہ امست کے ہے معیار تی بن جائیں یا ان کے انفرادی افوال اور نبیسے ننقیدات سے بالا تردیبی ۔

اس مسلم کے جدمعتبروا تعات ہیں سے ابک سکر میراث کا بھی ہے جن کو امام بخاری دحمۃ الشریخ سے براث کا بھی ہے جن کو کا ایک مسلم دریا نست کیا گئی کہ ایک شخص فرت ہوکر کا ایک مسلم دریا نست کیا گئی ہوں کی تعویراس طرح پیش کی گئی کہ ایک شخص فرت ہوکر ایک مسلم دریا نست کا گئی مسلم دریا نست اللهن دلی ہوگا ۔ ابک بنت دمیشی ، دومری بنت اللهن دلی ایش کو تعمیری آخت دمیشیرہ کی اور تعمیری آخت دمیشیرہ کی اس مواج کا ترکہ کس طرح تعمیری آخت درمیشیرہ کے اور لیتی محروم کا ترکہ کس طرح بیشیرہ کے درمیان مساوی طرح بیست میں کا جائے گا ۔ اور لیتی محروم کا ترکہ میں اس مواب کے مطابق تعمیری کا نقشہ دردی ذیل ہوگا ۔

منت الابن منت الابن المروم الم

اور ساتند ساتند سائل سے ابوری اشعری نے یہ بی فرایا کہ عبداللہ ابن سعود سے
بھی دریا فت کرو، شاید کہ وہ میر سے اس جواب کی آئید فرائیں "
سائل جب عبداللہ ابن سعود کے پاس ابوری اشعری کا جواب ہے کوایا
اور سارا واقعہ بیان کر دیا تو ابن سعود نے ابوری کی اشعری کے جواب پر بخت نے بن
تنقید کردی اور فرا با کہ: اگر میں ابوری کی اشعری کے جواب کی آئید کروں کا تو گواہ

برما من گا برس نزدی مشله کاج اب وه می جرحتورند و با به وه برگرد و برای برنی مردم بنین بید بین مردم بنین بید بیک مستن با به بی مستنی بید اور ترکه و رقد با زکشت پریی زبان مردم بنین بید بی نزی جرحتون بیشیم کرکے نصیف بی بنت الابن دیرتی کو دیا جائے گا اور مریس دلی بنت الابن دیرتی کو با گا بیکماته مشکنین اور بنایا با بیستے اخت دیم بشیره با کی مطاوع موبت ملین گے کیونکم متبت کی بنی کی مرج دی بین اس کی بهشیره با کی کے ساتھ عصیر بید ندکه وات الفرض: [جعلوا مرج دی بین اس کی بهشیره با کی کے ساتھ عصیر بید ندکه وات الفرض: [جعلوا الاخوات مع البنات عصیر الحدیث -اس جواب کی روست تقسیم کانفشت دری دیلی قرار بات گا

مين مين المن الحت منت بنتوالابن الحت س

مدرب کے دہ الفاظ جوندرج بالا وا تعدا ورفتری سے تنعلی ہیں، ورہے زیل ہیں :-

عن عن عن المنت ابن واخت نقال سكل ابوموسى عن ابند وبنت ابن واخت نقال البنت النصف وللاخت النصف واكت ابن صبعود فسينا بعى فسكل ابن مسعود واخت واكت ابن مسعود فسينا بعى فسكل ابن مسعود واخبر بقول إلى موسى فقال نقام ملاست اذاً وما انا من المهند بن واقضى فيها بما فضى النبي حلى الله عليه وستم للبنت النصف ولا بنة الابن السدس تكلة

المثلثين وما دخى فللأخت فانتينا اباموسى فاخبرنا بغول ابن مسعود فقال لا تسألونى ما دام هذا الحير فبيكم - زرواه النماري،

مع بنرل ابن تشرمبيل كا بيان سيے كراكب دنعد ابوموى اشعرى سے بیرسوال کیا گیا کراکیٹ تخص فویت بڑوا اوراس کے وَدِنْتراکی بیلی، ا بب به آن اورا بک بمشیره روگئیں۔ تو زرکیمی طرح نعتیم ہوگا ؟ آس بنه جراب دیا که آ دحاجتی کواور آ دحا بهشیره کوسطے گا داور پرتی محردم) " ا وراین معود سیم بھی بہی ماکر بچھیو، وہ میری نائدکری کے۔ سأل اس كاجراب سے كرابن مسعود كے باس كا اورمارا حال بان كرديا - ابن مسعود نف فروا با: الريش ابوريشي كي ما نبدكرون كا توكراه بهوما وُں گا۔ ہیں اس معا لمہیں وہ فیصلہ کروں کا جرحفوڑنے کہاہے وه يه كريمني كوا درها تركه ها كا اور إلى يونى كووما علست كا تاكربات کے دونہائی بیرسے ہوں عاور نبایا ہے جشیرہ کوسے گائے ہم بی سید كابرجواب مد كرابوموسى كريس است اورابن مستود كاجواب سايه ا بومرتشی نے کہاں حبب کک بدیمتن عالم تم میں موجود ہومجھ سمے مسائل دریافت ن*اکریں ہے* 

اس دا فعدسے جاں ایب طرت پرخفیقت وامنے ہوگئی کم محابرائم سکدانغرادی ا قوال اوراجہا دی نیصلے بی کی طرح ضطا ا وقلعی سے بحفوظ نہیں ہن ہا یہ باشنہی واضح طریقیہ سے معلوم ہوگئی کہ ان سکے انفرادی ا قوال پڑنفند ممنوع نہیں زوہ نعدسے الازین بکدان کے بہا توال کآب و منت کے معیار برجائے اور رکھے جائیں گے۔ اور جانجے اور پر کھنے کے بعداسل سیاری پرجوئی سے اتریں گے انہیں فبول کیا جائے گا، اور جماس سے نمالف نکلیں گے انہیں دو کیا جائے گایں سے بطور تم جہ بہات بھی معلیم ہوگئی کرامسل معیاری کا ب ومنت بی نہ کو حائب کرام اور نفتد سے بھی بالا ترمرت آب یا وطلبہم اسلام ہیں نہ کران کے اصحابی۔ محضرت عرفی بی این عمر فلکی تنقیلہ

. تقدير كا بدا صول عبد معمانين عام طور ربعول به نما اس بي نكسى كے زنبر كا كاظ كما حاً ا تما اورندكس كي فراتي عقلت اوربارعب اوربرو فانخصبت اس اهي ما لل موسكتى عنى مبكدمب أليس في ايك وومرس برمنعتيدكما كرت مقع اوراك دويرسه كافوال كوكآب وسنت كم اصل معيار برجاني كراور بيكوكريه معلوم كرته تصكربه ا توال كآب دسنت كرمطابق بي يا نخالف - اس طرح كانتنيد كرنے كے بعض كى اقوال كاب وثبنت سے مخالعت نظے ہم با تواس كى دانى عظمت يا اس كاعلى رنبه ف انبين فعربت كا ورجعطا نبين كيا سي ملك اصل معيارِق بريوراندا ترسف وجست وعلانم طوربررد كيم كنفه بساس كانتال و بنعتبه بصيح عبوالتدابن عمرض فساسينه باب خليفة راشد حصرت عمرضى التدعنها ي كى ہے جواكب تنا ئ كے ساتھ ابن عمرے كيا كے ايک مكالمے بيں ندكورہے إوا ام ترندی نے درمیج فیل روایت میں اس کونقل کیاہیے۔ ردی انترمذی اِن رجلامن اهل انشام ساک عید الله

ابن عم من التمتع بالعمرة الحالج تعال حلال - فعال

الشامی ان ابات قد مخی عنها فقال اوآیت ان کان ابی قد مخی عنها فقال اوآیت ان کان ابی قد مخی عنها فقال الله علیه وسلوام ابی بنیع ام اصر دسول الله صلی الله علیه وسلیم و قال بل امر دسول الله صلی الله علیه وسلیم فقال قدمنعها امر دسول الله صلی الله علیه وسلیم فقال انتری فرام دست دسول الله صلی الله علیه وسلیم فقال انتری فرام دست و من میمی -

• ترزی موایت کرتے ہیں کہ ایک شامی آدی نے ابن عمرسے پوچیا كنمتع بالعمرة الحالج مائزت ياحمام وابن عرشنه جواب ديا كمرجأ نزادر ملال ہے۔ شای آدی نے اس پراغراض کیا کر تمہارے باب حضرت مرا و فع تواس كومنع كياس، ابن فرضف كما كريه تو تبا وكرمير، اب مزت عرض الراس كومن كما بروا و مصنور نے فرداس كا فعل كيا بو توكس كا اتباع كماما ستكا يمرسه بالبيغ كابي باحضويل الكرمليد وتم كاب شامى نے کہا کہ اتباع تونکم اورنعلى دمول مي کا کيا مباسے کا -اس پرعباداند ابن عمرضن كماكراً كغرست مهلى الله عليه دستم نے توتمنع كيا ہے۔ ال مملکے بیں ابن عمض نے شامی آدی کے اغراض کے جواب میں پرنہیں کہا کہ میرسے باب معنزت عرفیے تمتع سے منع نہیں کیا ہے اوران کی طرمت ما نعت کی پر نسبت فلطسب يبكهما نعت كانبت كالميخ تسيم كرك اصل فتوئ ما نعت بر تنعيدكردى اورجعنرت عمرشك فترسع ممانعت كومندت دسمل كيمعيايتي رجانج امدتمرى كسونى يريدكم كرردكرويا اورفرا ياكرجونكم بميرس باب عروكا يرفقه

حفاؤرکے نعل کے خلاف ہے۔ اس کا البیب ہے کہ اس کا آباع کیا جائے۔ بکہ اس قابل ہے کہ اس کوردکیا جائے۔ محفرت بسا کمٹر کا ایک واقعہ

ای شم کا کیب واتعدا در می بیدس کا تعلی قبل ازاح ام نوشنجونگا نے ہے۔

بید اس میں صزت سالم نے اپنے باپ ابن عمرا اور دا واصفرت عمرا و نول کے

ایک نترے می نما تلد کر ڈوالی ہے ۔اور حضور کی ایک منت کے مقا بلریں اسے جو ہے۔

دوایات میں آئے ہے کہ آنحفرت صلی الشد علیہ وہتم نے احرام یا غرصف فیل خوشبونگوائی تنی نیز عربہ کے وان احرام کھول کر حب نحرا در ملتی سے فادر نے ہوئے اور موان سے فادر نی ہوئے اور موان سے فادر نے دو فول نے صفرت عائمت کی دریج ذیل روایت میں موجود ہے جو نجاری اور سلم خو دو فول نے نے رہے ہوئے اور کی دو فول نے نے دو فول نے نے دو فول نے نے دو فول نے نے دو فول نے کہ دو فول نے کے دو فول نے کہ دو فول نے کے دو فول نے کے دو نے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو فول نے دو فول نے کے دو

عن عائشة قالت كنت اطيّب دسول الله صلى الله عليه وسلّد قبل ان يجرم وبوم الفرنبل ان بطوت بالبيت بطيب فيك مسك - في دُتنعَى عليه،

مه حصرت عائشه فراتی بی کدیمی نے عدد آنحفرت ملی الشیملی در آخرت ملی الشیملی در آخر این می کدیمی نے خدد آنحفرت ملی الشیملی کا کوفیل از احرام ، اور حمید کے وان قبل از طواحت نریارت ایسی خوشکو کا کی تخریمی میں مشک مل برگوا تھا ہے۔
میری میں مشک مل برگوا تھا ہے۔

بر مدبث اس بارسے میں صریح سبے کہ انخفرت صلی اندعلیہ وسم نے قبل زاموم ا و تبیل ازطوا من زیارت دونوں ما انتوں میں نوش بوشکا تی سبے میڈا پرنعل ما ترہیے کین اس کے متعلی صفرت عمر اور اس کے صاحبر اور سے ابن عمر و فول کی دائے ہی کہ
یہ منعل نا جا کرنے اور مندر جر بالا دونوں حالتوں میں نوشبر گانا جا کرنہیں ہے ایک
عرصہ کک بھزت مالم مجی اپنے ٹرول کی دائے سے متعنق دہے لیکن جب اس کا مخر ا عائمنٹ کا کی مندر خر بالا دوارت بہنی قرباپ اور واوا دونوں کی رائے کو مرت ای با
پر چھچوٹر دیا کہ وہ دائے تعقید کی کسوئی پر پر کھنے کے بعد سنت رسول کے مطابق نہ
منعل جکہ خلاف ٹا بت ہوئی بھر صاحت طور پر ہے کہر دیا کہ ان دونوں حالتوں میں
خوشبو لگانا ہوا م نہیں جکہ جا کر ہے کہ متعالم سے اس کا تبوت فما ہے۔
اور آئی کی سفت وہ چیز بہیں جس کے متعالم میں کا قول یا دائے قابل احتا دوار
دی جا سکتی ہے ، یا اس کی بیرونی جا کر ہم سکتی ہے یہ صفرت سالم کے اس واقع کے
دی جا سکتی ہے ، یا اس کی بیرونی جا کر ہم سکتی ہے یہ صفرت سالم کے اس واقع کے
متعلی علامہ سلامی ابن کا حربے حاشیہ ہیں تھے ہیں :۔

وقدعمل بمثل فذا سالمراب عبدالله حين بلغه حديث عائدة في الطبيب تبل الاحرام وقبل الافاضة ترك قول ابيه وحداء وقال منتة رسول الله عليه وسلما حق ان يتبع -

مدان عمر کی طرح سالم کومی جب صفرت عائشتری بر حدیث پنج که حضور ندام ام اند من اورطوات زیارت کرین سے چیج و و نول حالتوں میں خوشیونگائی متی توابیت بابن عمرا وروا وا صفرت عرفوال کا قول جیورکر صوریت ہی برعمل درا عرشر مدے کیا اورکہا کہ سنت رسول ۔۔ اس بات کا زیارہ مستق ہے کہ اس برعمل درا عرشر مدے کیا حاست ندکہ ود سرے

کمی کا قول ہے

برواتعدیمی عبدالسابی گرک ما بقرواتعدی طرح اس تعیقت سے بڑے گئائی

زاجے کہ معا ہرکوائم اس منی میں معیارتی ہرگز نہیں ہیں کہ اُن کے انفرادی اقوال اور

ذاتی فیصلوں پر تنقیدی جا کرنہ ہو۔ یا کتاب وسنت کے معیار پر جا بینے اور تربعیت

کہ کسوئی پر پر کھنے کی اُن میں طرورت ہی نہ ہو۔ بلکہ ہر حال میں واجب الاطاعت

ہول - ورفداین عرف کو صنرت عرف پر اور سائم کو اپنے دو فوں بزرگواروں پر نقید کرنے

کا تی ہرگز حاصل نہ ہوتا اور نہ وہ اپنے ٹرول پر چرتہ مرف صحابیم ہیں بلکہ ایک اُن ہی

سے خلیفہ کا شد بھی ہیں، اس طرح کی تنقید کر گزرتے میعلیم ہوتا ہے کہ اصل معیارتی اور

برقوم کی تنقید سے بالا تراک کو آئے ہے فرول مرف نی کی ذات ہے ، اور اس کی الاقیامی کا تی تربیدی برت ہوں کا مورد مری طرف نی کا رہ ہوں۔ اور دومری طرف نی کا زی ہو کہ اور دومری طرف نی کا رہ ہوں۔ اور دومری طرف نی کا رہ کر تی ہے ، اور دومری طرف نی کا رہ برت کی دوس میں کا دورو مری طرف نی کا رہ کی کہ اور دومری طرف نی کا رہ برت کی دوس کی مورد کی کا ب کرتی ہے ، اور دومری طرف نی کا رہ برت کی دورو مری کا دورو مری طرف نی کا رہ برت کی دورو مرب کا کا ب کرتی ہے ، اور دومری طرف نی کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف نی کا رہ برت کی اس ترج انی ایک طرف خوراک کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف نی کا رہ برائی کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف نی کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف نی کا رہ برائی کی دوروں کی کھنے کی دوروں کی کا دوروں کی کھنے کی کہ برائی کی دوروں کی کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف نی کا دوروں کی کا ب کرت ہے ، اور دومری طرف کی کا دوروں کی کا دی کا دوروں کی کا برائی کی کو کی کھنے کی کی کو کی کو کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کا دوروں کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کو کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کو کی کھنے کی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کو کی کھنے کی

فنطار كأسسئله

مفسرین نے آیت و آ تین اِحدا کمت فیطا سائے کا تعد العظاری است مفسرین فی ایک نفت معطانی است کرایک وفعہ وہ سمجنبری بین تقریر کیا ہے کہ ایک وفعہ وہ سمجنبری بین تقریر کی ایک نقریر کی ایک معود توں کے بیے عقیر بین تقریر کی ایس کے ایک معود توں کے بیے عقیر کا حداث کا در کا ایک معود توں کے بیے عقیر کا حداث میں میں ہے ایک عودت نے کھڑے کہ کا حداث میں میں ہے ایک عودت نے کھڑے ہوکہ و مور کے اس فتو سے برخفید کر والی اور کہنے ملکی کہ: امیرا لمون نبی ایم ایک میں میں ایس کے موالت کی گھڑا کہ ایک تقدیمان کا جا ایک تاریخ ایک توریز دیا یا ہے کہ والت کی گھڑا کا جا تھر تعالی کے توریز دیا یا ہے کہ والت کی گھڑا کا جا کہ تاریخ ایک توریز دیا یا ہے کہ والت کی گھڑا کا جا کہ توریز دیا یا ہے کہ والت کی گھڑا کا جا کہ توریز دیا یا ہے کہ والت کی تھا ہے کہ قادیکان اور کے کھھڑا کا جا سے معالی میں میں است معلوم میں است کے خفاد کا حقاد کا کا جا کہ توریز کیا ہے کہ خفاد کا حقاد کا حقاد کا کا جا کہ کے خفاد کا حقاد کا کا جا کہ کے خفاد کا حقاد کا کا جا کہ کا کہ کی کھٹا کی اور کا حقاد کا کا جا کہ کی کھٹا کی گھڑا کی اور کی مقاد کا کا جا کہ کی کھٹا کی کے دور کا کا کا جا کہ کی کھٹا کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کھٹا کی کہ کا کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کہ کا کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کے دور کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کے دور کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کے دور کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کے دور کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کی کھٹا کے دور کھٹا کی کھٹا کیا کھٹا کی کھ

یں مہرزیاوہ میں رکھا جاسکا ہے۔اورآپ فرا رہے ہیں کہ نکاح ہیں ہرزیا وہ نہ رکھا جائے۔ اسبہم کس کا انباع کریں۔ آپ کا یا انٹرتعالیٰ کا ؟ اس کے بواب میں صفرت عمرُ نے کہا حصلہ افزا جواب ویا فرایا ؟ کرعمرُ سے علم میں برخض ٹراہت فینی مقدار پر جا ہو، نکاح کرسکتے ہر" اصل وا تعہ کے انفاظ یہ ہیں :۔

و حفرت عرض فالي ونع منبر ريكوت موكر فرما يا كفاح من عودنون كمصليح مبرزيا وه مقرر ذكرو-اس براكب عورت نے منعتد كرتے ہو كهاكراً ب كاكبنا الله الله تعالى كا ؟ وه توزاماً بي كر مالا نكرتم دي عیے ہوان ہیں سے ایک کوم ہر کا بہت سا مال ۔ اس پر معزت عرب نے کہاکہ برخض مجہ سے علمیں زیاوہ ہے جس مقدار پرتم جیا ہو لکا ح کروہ برتمى وه آزادى جوعهد صحائة كم ممارك وَود مِن البِّي مُعَيْد كم بارس بِي وُوُل كومامسل عى كرمعنرت عمر مبيع كمهمّ ا ورُعَدّت ا وربا رّعب خليفته اسلام رپايك عورت بمی پھرسے جمع میں کھڑی ہوکر منعتبہ کرسکتی ہے۔ اور اِنہا تی ہے خونی کے عالم میں ان کے منەپرىيىتى سىنى كۆڭىپ كايىكم اورنىيىلەكەم نكان مىن عورنوں كے سے مېرزيا دە ن دکھو " کتاب الند کے معیاری پرکنے ملنے کے بعد درست نہیں نکا ۔ اہذا برکھ بارسيك فابل عل نبير ب - ا ورنداس عكم ك تعيل مم كرسكت بي " اور صفرت عرف

اس منعیدی تحسین کرتے بہرے فراتے بی کہ جمع میں بیٹمنس زیادہ ہے " اور پیٹر تھیں ہے۔ کوخندہ بیٹیا نی سے نبول کرتے ہوئے احلان کرتے ہیں کہ '' تذویجوا علی ما شنعتم " " تم منبی مقدارم ہر برجا ہو ، نکاح کرسکتے ہو "

"ما ریخ کےصفیات برآج مجی صرت عمر میسینے ملیفٹر انتدا ورصنور کے ملیل انتدر محابی بکدائی کے وزیر ومشیرے وہ الفاظ طبتے ہیں جن میں انہوں نے فرمی اسلامی جا مدن کے مناصفہ ابنے آپ کو منعید سک ہے مہیں کیا ہے۔ بنیا نجہ موڈمین سکتے ہم کم : ں جب وہ منعب خلافت پرمقرد کردیئے گئے توہی مرتبرانہوں نے وگوں کے متح موضلبه دباب اس بس بتمنس كرابيت روتيها ورطرزهمل بيننغنيد كرين كى علم اجازت دے کرفرایاتھا: من رأی منکونی اعوجاجا فلیفوصه میم بری میرت و كروادي جهج تنمس را ومُنتّت سع كجروى ويجع أسع ببن سيد كررا و إست ب لاستے ی اس نسم کے سینکڑوں واقعات مدیث اوربہرت کی کتا ہوں ہیں گھتے ہیجن سے یہ بات میا مت طور پرمعلوم ہوتی ہے کومحا بٹرکواٹھ کے انفراوی فیصلوں پڑھیاں برح کی بس ۔ اور بران سے بہاں کوئی توہن نہیں تھجی گئی ہے۔ شراس کوکوئی نا جا مز کا م تعوركا كابيع سعناب بواس كالمائد المامكان المام المتعمى تنفيدس بالاترنبي بیں ۔ اورن علی سے منعث میں سے کسی نے اُن کو اس فیم کی نعتید سے بالا ترکیجا ہے۔ تضائع ماجت بمي ستقبال قبله

علائے امت کے درمیان اس مشارین اختلات ہے کہ آیا تعنائے ماجت بین بول درازی ماست بین استعبال یا استدبار تعبار جا نزہے یا ناماز ؟ ناماز م تومیح ا داور کیا دی کے مابین کوئی فرق سے یا بنیں عکر دونوں میں استعبال واستدبار

مه مردان اصغریمیت بین کرتیں نے وکھا ابن نجرکوکر وہ ابی مواری
کرتبلہ کرنے بٹھا کرمٹی گئے اوراس کی طون کرنے کرکے جٹیاب کیا ۔ میں نے
ان سے کہا کرکہا اس نعل سے منع نہیں کیا گیا ہے ؟ انہوں نے کہا جشک منع
تزکیا گیا ہے گرکٹ وہ بیا باق میں دھ کرتم ہا در قبلہ کے درمیان کوئی
پر وہ نہ مہر، احدجب تہا دسے اور قبلہ کے درمیان کوئی پر وہ میر تومعنا گھ

فلا ماش - رابردا ودرج اسط

 عن ابن عمرة ال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله مسلمالله عديد وستوعلى لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاحته و الروادو والماسي

د ابن عمر نمین بین کرمیں ایک و نعد ممکان کی جیت پر چرما تو دیکیا کررسول انڈرسلی انسرعلی پرستم داپنے گھرمیں ) وواغیٹوں پر جمیعے بھیے تعنار ماجنت فوا رہے ہیں ، اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف داوا پہنچہ فیلہ کی ظرف اسے "

اس مدیث سے بنیان دآبادی، بین قبلہ کی طرف استدبار است بوگیا بھالگم برہی استقبال کی طرح حدیث الاختست بلوا الفیلة بغا شط اوبول و لا خست دیوگ کی ایم منوع تبا پاکیا ہے۔ ترجب اس مدیث سے نبیان اور آبادی بیں اشد بار کا بواز معلوم بوگیا توابن می کہتے ہیں کر استقبال بی جا تر ہوگا اور نبیان بیں جواز کی اصل مقت جو کہ یہ ہے کہ اس میں انسان اور فیلہ کے اجی ماکل اور فیہ بڑواکر اسے فیندام حراد میں بی صب کم ٹی ماکل احدید وہ موجود بیوتو و لی اس می اشتقبال واستدبار دونوں جا تر بہو گئے۔

بعببنهی راست معنرت مایرکیمی ہے۔ مدیمی امتیقبال واستدبار وتوں کو آیا دی میں مائز قرار وستے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

نهی رسول انگل میل انتهاعلیه و سیم ان استقبل انتبار بسیولی فوا بینه قبل ان یقیص بعام بسینقسها - را بردا ژر

نے اص س

و صنور نے تفاق ما میں مناسب کے دنت ہیں ہم کوتبلد کرنے ہوئے ۔
سیرین فرایا تھا کر وفات سے ایک سال تبل بئی نے آپ کو تفائے ما جب کی حالت ہیں تا ہوئے دیکھا "
ما جت کی حالیت میں قبلہ کی طرف کرنے کرتے ہوئے دیکھا "
ان دونوں روا بڑوں کے اسا نید برابوداؤ دنے کوئی کلام نہیں کیا ہے ہجن سے معدم ہوتا ہے کہ ابوداؤد دیک نزدیک یہ دونوں روا بین فابل استدادل ہیں با نفرق اگر اسا نید کے کھا طویسے یہ دونوں روا بین کردر بھی ہوں تب بھی ابن عراد رحزت ما برائز دونوں کا غرب بینی طور برمعلوم ہے کہ یہ دونوں صغرات استقبال وستدا و مدنوں کو آبادی میں جا گڑا و محراد میں نا جا کر بید دونوں کا خرب بین ما کہ داور محراد میں نا جا کر بید دونوں صغرات استقبال وستدا و دونوں کو آبادی میں جا گڑا و محراد میں نا جا کر بید دونوں کا آبادی میں جا گڑا و محراد میں نا جا کر بید دونوں کا آبادی میں جا گڑا و محراد میں نا جا کر بیجتے ہیں ۔
وونوں کو محرات پر صفری کی شفتید

تین ہم دیمیتے ہیں کہ تمام فقہا کے اخات ، عبدالنداین عمر اور معزرت جابر ا دونوں کے خلافت یہ کہتے ہیں کہ استقبال واستد بار مطلقاً جا کر نہیں ہیں نواہ نبیان اور آبادی ہیں ہوں باصح ا داور بایابی ہیں ۔ اور دونوں حضرات کے اقوالی پر نقید کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ: دونوں کا غربب ابوابور بنے انفعاری کی اس روایت کے خلافت ہے جس میں یہ تعسر کے فرائی گئی ہے کہ:

ا ذا البيتم الغانط فلانستقبلوا القبلة بغائط ولابول ولانسته بووها ونكن شرقوا الدغن بوا - دنجاري الوداؤي الوداؤي ولانسته بووها ونكن شرقوا الدغن بوا - دنجاري الوداؤي ولانسته بوجب تم تضاء حاجت كه بي بميني تونذ قبله كي طرت رخ كرواؤ ترجب بم بمثرت يا مغرب كي طرت رخ كرك بمينا كروي المدين منافر المربي كي طرت رخ كرك بمينا كروي المناقر بيان بي ممند وال كرسوس كرام فقها دا صاحت الب أب براؤكم إنساكر بيان بي ممند وال كرسوس كرام فقها دا صاحت الب أب براؤكم إنساكر بيان بي ممند وال كرسوس كرام فقها دا صاحت الم

نے جو حضرت ما ترا درا بن عمر وونوں سے ندمب سے خلاف فتوی وسے وہا ۔ بر أن برا دران سكه ندام سب اورا قوال برننغ بدنهين توا وركياس كيا اس مشلهي صحابراتم كے جومختلفت اقوال اور نداسب موجودیں ، والکل اور روایاست كی ردشني بين أن مين سعي لعبض كوفقها واضاحت ندجيان بين اورجائخ بيرأ ل كرنے ك بعدىعين دوسرول كے مقابلهم فابل اخداورالائى تربيح سمي بانبس ؟ العين كوقا بل ترك تفتوركيا بانبين واكرجواب اثبات مي سے تو تبائے كريم تفيدنهي تو اور کیا ہے چنعتید تو اس جانج بڑال اور حیان بین کرنے سے بعدا خدوزرک اور ترجع وقبول بى كا دومرا نام ميسے -سواكرمحابدكرام بزنسم كى تنعقيدسے بالا تر اور كياتے خودمعارين موت تونقها واحاف صرت ماير اوراب عرم وونول ك ندابب کے ملات کیوں فتوی وسے وستے ؟ اور وفوں بریم نفند کیوں کرتے کہ ان کا زیب ابوابویش انفراری کی روایت سنظ کمرا ریاست. جمعدا ورعيد كالجتماع

برمشد بنی علی تے سعت کے ابین اختلائی رہاہے کہ جمعہ کے دن اگر حبیر بی ہوجائے آدکی عبد کی نماز کے ساتھ جمعہ کا فہرھنا بھی لازی ہوگا یا صرف عبد کی نماز پراکتفاکیا جاسکتا ہے ۔ اور جمعہ کا فہر هنا حزوری نہیں ہے ؟ ۔ معابہ کرائٹ بیسے زید بن ارقم ان عبداللہ ابن زبین ، اور ابن عباس انجنوں کا غرب یہ بیان کما گیا ہے کر جمعہ کا فہرھنا لازی نہیں ہے ۔ نما زحید پراکتفا دکیا جاسکتا ہے۔ اوراس کو عبادللہ ابن عباس نے سند بھی کہاہے تمیوں حصرات کا یہ ندہب ورجے ذبل روایات میں بیان کما گیا ہے :

حديث سلا عن اياس بن إبى رصلة المشّاجى قال شهدت معاديّة بت ابل سغیان وحوبساک زیدین ارتشرقال آنشهدت مع رسول المتدسلي الله عليه وستم عيدين احتسعاني يوم؟ قال نعير قال مكبيت صنع ؟ قال صلى العيديم رخص في المجمعة فقال من شامرات يصلى فليصلّ ردايودا وُدِه ج المُسْطِي م الماس ابن ابی رمله نشامی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویم کی خدمت میں ایسی مارت میں عاصر ہواکہ وہ زیرین ارتم سے یہ اوجھ رہے تھے کہ أنخفرت صلى المتمعليد والمركم كالمترآب كوكمبى الساموقع بيش آياب ك ا يمب دن ميں دوعيري جمع بوگئي موں ۽ زيدين ارق شفے کھا کہ: ياں ، معادية نے بچھا كر پھراس وان صغور نے كس طرح على ؟ زيد نے كہا كہ عيدى ما زنو ٹرمطانی ا ورمعہ کے بارسے میں خصیت و کمرفرایا کرچھنوجم مرمنا جاہے توجہ پڑھ سکتا ہے۔'

صربت ملا عنعطارب الى دماح فال صلى بنا ابن الزبار في يوم عبيد فى جمعة اول النها وشعد رحنا الى المسعة فلم يجذج البنا فصدينا وحدّانا - وكان إبن عباس بالطائف فلم فلمّا قدم ذكونا فالك له فقال اصاب المستة - دا بوداود من استها -

د مطارین ای رباح کیتے ہیں کیمبعہ کے معاد تعبدالنّدا بن زینرنے مہیں عیدکی ما زمیح مویرے دلومعائی یچرجیب ظہرکویم جعد کے بیسے کے توق نبین نکے یہ ہم نے علیٰ و ملیٰ و نماز ٹرمی "اس وقت ابن عباس طا بیں تھے بجب وہاں سے وہ آئے تریم نے ان سے ابن زئیر کا بیمل ک کیا توفرا ایک اس نے معت بیمل کیا ہے "

مدين ير نال عطاء احتمع يوم حديث ويوم نطرعلى عهد ابن الزئير نقال عيدان اجتمعا في يوم واحد المعدد الموادد عامه المعدد المعدد المودد والمودد والم

د عطا دکھے ہیں کہ ایک دفعہ این زیٹر کے زمانے ہیں جعہ اور عیدان طرد ونوں جو ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہوگئے ۔ این زبٹرنے کہا کہ آج کے ون دوعیدی بھے ہوئے ۔ این زبٹرنے کہا کہ آج کے ون دوعیدی بھے ہوئے ہیں ۔ کھیر دونوں کو اکھا کہ کے حرف دورکعتیں میچ سوہرے کہ پڑھا بی اوراس براضا فرز کیا بیان کے کہا ہے کہ معربی نماز ٹرھائی ۔ مندرجہ بالا نمیوں مصرات کا بیند مہدب کوئی المبنا غرب ہی بنیں ہے جس کے بیا دروایات بی کوئی خبا وموج و نرجی ۔ بیکہ دردیے فیل مرفوع دوایت پراس کی بنیا درکھی گئی ہے ۔

عن ابی هرمیة ان المنبی صلی الله علیه وسلّه قال قد احبّع نی بومکه طغراعیدان فعن شآم اجزاء من المعمعة و انا مجمعون - دابوداود، می اصله المعمعة و انا مجمعون - دابوداود، می اصله المعمد دو ابر برریم کمتریم کم نبی سل الله علیه وستم نے داکید دفع میداد محمد می افغاع کے موقع بر، فرما یا که آج کے دن میں دوعیدیں جمع بحق می موقع بر، فرما یا که آج کے دن میں دوعیدیں جمع بحق

میں ہیں جولک جمعہ کے براہمی میدکی نماز براکتفا کرنا جا ہتے ہی تروامیا کرسکتے ہی اور ہم توجعہ می مرحدیں گئے "

حنورکاس ارشادی برگردگرای اس بات کی صریح اجازت دی گئی تمی که جعد کوچی در گئی تمی که جعد کوچی در گئی تمی که این عباس نید زیر تن ارتم ، عبدالله بن زیر اور ابن عباس نیوب نے ایس میریث کی نبیا دیرید ندیست قائم کریا کر ایسے موافع برجع می در کروی کما زیراکتفاکرنا زمرون جا تربیب بلکه ستنت بی بی جیائی عبدالله این زیرک فعل کواویر کی ایک مدیث میں ابن عباس نے سنت قرار دیر فرای کہ : احداب السنت مواس نے سنت پرعمل کیا ہے ؟

كيابه ندمب تنعتيدست بالاترسير ؟

سے بالا ترہونے کے کیا منے ؟

مذسے مداس کے جواب میں موجھے آب کہرسکتے ہیں وہ پیہے کہ اس مشکر میں بونكرصما بركائم كم ندابب أبس مي منتعب بس اورمبودهما يُرّ كا نربب ومنهي ب جوزيَّزِن ارفع، عبداللّٰدِن زَيْشِرا ورعبراللّٰدابن عباسٌ كا غرمبب رياسيم- اس ليعجبود کے مقابلہ میں ہم ان کا غربہب اختیارنہیں کرسکتے ، طبکہ بھیوڑ وبہتے ہیں۔ یا بھروکیاں کہر سيخت بي كران تعنيون حضرات كا مذمهب والألي نشرعه كي وصع كمزورب اورس مين پراس کی نبها در کھی گئی سے اس کا اسل مطلب وہ نہیں ہے جوان معزات نے مجاہیے مبكداس كادمهل مطلب بيب كرعدوا ورحمعه ك اجتماع كرموقع برحف ويست معموض کی جردخدست عطا فران تنی وه **مرتث** اُن لوگوں کے بیے تنی جوالی فرئ تھے ا ورعوالی <sup>و</sup> اطراب عربزست، دُور دُورسے آسے ہوستے تھے، چیکہان برجمعہ فرض مذتھا۔ اور المبئ كمدجمعه كا وزنت بمي واخل نهين مؤانها الوزطيرك وزنت كك انتظار كرنااك کے بیدبا صبّے تکلیعت تھا۔ اس بیے صنور سنے اپنی توگوں کوامیازت دسے دی کہ اگر دہ اہمی سے ایسنے ایسنے گاؤں میا ناما ہے ہیں قرما سکتے ہیں۔ امّا اہل مدینہ! توان كهديد يزنعست زنتى مبساكه إنَّا عُجَيِّعُون كم تفطست سمما ما ناسب ينياني مدیث کی پرتشری معفرت عمرین عبدا لعزند کی ایک دوایت میں موج دسیے جوالمائی نئی نے کا ب الام میں مرسلا روابیت کی سیے۔ اورس کوم برل الجبود شرح ابروا ورکے والهسه ذكركيته بن

اختماع عبدین میں امم شافعی کا نرمیب ام شانعی رمز امدعلیہ نے کماب اللم میں اجملے العیدین کے عنوان کے تحت ابی مندسے عربی عبدالغرزیک بردوایت ذکر کی ہے:

در عمران عمدالعز فرکھتے ہیں کرصنور کے عہدمیں ایک دفعہ دومیوں کا اضاع ہوا۔ آپ نے فرا یاکہ: اہل عوالی میں سے جولوگ ابی مڑی ہے جعہ کے اضطار میں جیٹر مسکتے ہیں قووہ جملے دہیں۔ گرمائے میں می کوئی

گنا ونہیں ہے ؟

حضرت عنمایٌ کی ایب روایت میں بھی اس طرح کا ان کا ایبا ایب اعلان وکم كيا كياسي يجس كومي المام أمنا فعي في كانب الام مي ابني مندس وكركيا بهد :-عن الى عبسلا مولى ابن ا زُهم قَالَ مِنْهدت العبيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى تنعرا لفومت فخطب مقال انك قد احتمع بكرني يومكولمة اعبدان فمن احب من اهلانعالية ان يتظرالجبعة فليتظرها ومن إحبان بوجع مَليوجع مَعَد ( ذنت له - وغِرَل المجهود ج ٣ م<sup>يك</sup> ) مه ابعببدمولات ازمركت بي كدايك ونعرس عيدى ناز بس معنرت مثمان كرسانعات لل مِمَا عِمَّانَ لَهُ آكرنما زِيْرِها لَي يجر خطبدوا اورفرا باكرآج تهارستسيع ووعيدوں كا انتماع بمماہے توابل والى من سے جولوگ جاہتے ہیں کہ جد کا انسطار کریں وجد کے

انتناریں پیمجے رہی ا درج میا ہتے ہیں کہ اپنی اپی مگر وامیں لوٹمیں قودہ حیے مائیں ۔ میری طون سے ان کوا ما زست ہے" ان دونوں روا تیوں میں تصریح کی گئی ہے کہ جعرجی وٹرینے کی رضعت واصل

ان دونوں روا تیوں ہیں تصریح کی تمی ہے کہ جمعہ چھوٹی کی رصف ڈیسل اہل قرئی اور عوالی سے اُستے ہوستے توگوں کے ہیے تھی۔ نہ کہ مرینہ اور تہرکے انتقاب کے بیے اپنی دو روا تیوں کے مریث نظرا مام شانعی نے زیمزی ارتم ، ابن زیمرا در ابن عباس تعنیوں کے غربب پر منعند کرتے ہوستے فرایا ہے:

واذاكان يوم الفطريوم الجمعة صلى الامام العيد حين تحل الصلوة تعرا ذن المن حمن من غيرا على المعر النبيم ولا بعودون الى الجمعة والاختيار لهم ان يقيموا حتى يجمعوا او بعودوا بعد المعران تقيموا حتى يجمعوا والعودوا بعد المعران قدروا حتى يجمعوا وان لمريق علوا فلا عرج النشاء الله المدينة على المدينة علوا فلا عرج النشاء الله الله المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على النشاء الله المدينة المدينة

بی ان کسیے جائیں کہ وہ تہر لی تھیں بہان کہ کوجھ کی خارابے وفت بر ٹریعیں ۔ بااگر لوشنے کے بعد جمعہ کے بید واپس آنے کا موقع بوء تو وابس آکر جمعہ ٹریعیں اور وابس نرائیں تو بھی کوئ گاہ نہیں ہے ؟ امام شانئی نے یہ بھی فرا باہے کہ معرک کسی با تشریب کے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز چھوڈ دسے اگرچہ عید کے دن میں کیوں نہ بو۔ الآ یہ کہ کوئی ایسا عدر شہیں کہ کے جس کی وجہ سے اس کے بیے جمعہ مجہود نا جائز قرار بائے ؟

تنابيث يدامام شافعي رجمه التنركي طرمت سيدا وبريمك تين صحابركوام ربنعنيه بهوتی بابنیں اور کماب دسنت سے نماز جعہ کے بیے جوعام نشرعی فانون مفرد کماگیا ہے۔ اس برمحا برکرام کے براتوال اور فرانیب جانے اور برکھے گئے یا کرنبس اور ملنجة المدر كمن كالبورسنت مجهزا بتدك مقابله بن قابل زك سمه كيّ بأكرنس اگر جواب اثبات بیں ہے تو پھی کس طرح ہے وعویٰ کیا باسکتا ہے کہ صحابہ کوام تما مہت کے زریک معیار جی بی اوران کے اقوال بیرسم کی منعتبہ سے بالارس ؟ یہ دعوی کس طرح كياما لمب كرية فمام المست كالجاعي عقيدمي اوراس برتمام إلى استنت و الجما غدمتغن بها كربيرها في كام ترفيل ونعل واحب الاتباعب ويريمي با در كھيے كا دير كتنين صحاب كرام بيرين عتيده موت دام شافعي بي نديبي ك بيد عكرا منا ت زيمي أن پرین نقیدی سید چنانچیمام اکابر دیوبزی مقتدا امدیشواشخ المش کخ حفرت مولانا دستبيدا حدمتنكوي قدي مره تديمي اسطرت كى تنقيد يھى ہے ۔ وہل بياس ک بفغ نقل كماما تلب

مولا نا *رُشید کھوگنگونٹی* کی رہنے

عبداللدبن عباس اوراس کے دوساتھیوں نے لینے فرمیب کی بنیا دحی طاب ندرکھی تھی وہ ابوہ رمین کی برصریت تھی کہ: ندرکھی تھی وہ ابوہ رمین کی برصریت تھی کہ:

قد احتمع في يوم كمره أه اعبدان قمن شاء احزاً الا من المجمعة وإنا مُحَبِّعِمُونَ - دابردادُد،

مرنها رسے اس ون میں ووجیدی جمع ہمتی ہیں میں جولوگ جمعہ کو حیور کر عمیدی نیاز پر اکتفاء کریں توبہ ان کے سیے جا نزیہے اور ہم توجیعہ مصل کے ہے۔

نین ، مولانام دوم ایک طرف اس مدیث کی اینی نشریج کرتے ہیں جمنیوں خرکورہ صما بہ کرام کی تشریح سے مختلف میں اور دومری طرف آق سے غرمیب ہر تنعید می کرتے ہیں ۔ جنانی مدرث کی نشریج کے متعلق فراتے ہیں : منعید می کرتے ہیں ۔ جنانی مدرث کی نشریج کے متعلق فراتے ہیں :

انفق دالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم بالله وافق يوم الجمعة يوم عين وكان اهل الفرى يجتبعون للمسلوة العبيدين ما لا يجتمعون لغيرهما كما هوالعادة في اكثر اهل القرئ وكان في استظام هو العبية بعد الفراغ من صلوة العيد حرج على اهل القرئ المسلوة العيد حرج على اهل القرئ العبد المناف القرئ العبد وسلّم من صلوة العيد وسلّم من صلوة العيد وسلّم من صلوة العيد وسلّم من صلوة العيد المناف المناف العبد المناف المناف العبد العبد المناف المناف العبد العبد المناف العبد العبد المناف العبد العبد المناف العبد المناف العبد المناف العبد المناف المناف العبد المناف المناف المناف العبد المناف المناف العبد المناف العبد المناف العبد المناف العبد المناف العبد المناف المناف

الوحوح فليرجع وكان ذالك خطابًا لاهل المعشرى

المجتمعين ثُمَّ ر

والعترمية على دَالِك اللهُ عَلَى صبح فيه بانا عجمعون. والمراد من جمع المنكلوفيه احل المدينة فعذا يدل دكالمة واحته بان الحنطاب في قوله من شاعر منكورات يصلى المالا حل الفرى لا الى احل المدينة و احدونيل يعمل المالة واحدونيل

ومصور كي عهدي ايب وفعراتها فاجعدا ورعيد وونول ايمان ن پس جمع بهوشکته اورالی قری و وتول عبیرول کی نمازوں پس برنسیست دومری ما زوں کے زیادہ جن ہوا کرتے تھے ، صب کہ عام الی قریٰ کی عاوت ب اورنمازعيدس فارغ مون كدبعدهمه كي نماز بك تغيرنا ان سك مير باعث تكليمت نما - توحيب رسول المتوصلي المقرعلي وستم نمازٍ عيدست فارخ بوست توآب نے ايک منا دی گے فروبعہ بداعلان فرا يا كر و جر تخف تم مي سه ما سه كريمه كي نماز برس تو ده بيال تفركر حمعه پڑسے اور چھن وابس ابنے گا وُں جانا جا ہماہے وہ جلاجائے تو آت كايداعلان خاص الي قرئ كريسة تعاج و إلى جع بوت تھے۔ اس يرقرمني بهد كرحفورن اين اس ارشادي نعرى فرائي كشيم توجعه كرين سك " اس من عم "سه مرا دابل مرينهي بي اسطرح اس مدیث میں واقع ولامت یائی جاتی ہے اس بات پرکومن شاء منكرون بيسلى مين على فاص الي قرى كرما تقريفا ، ذكرال من

" ZUZ

یہ تومولا کا مرحم کا ارشاد مجوا مدیث کی تشریج کے متعلق ، اورغینی ل محالیم کے غرب بہندیکے بارسے میں تحریر فراستے ہیں :

واما ابن عباس وابن الزبير فكانا اذ ذاك صغيرين غيرا نهما سمعا المنا دى النداء بآذا نهما وان لمريقاما اردي بد فاخراب الزبير صلوة العيد الماماتيل الزوال و تدم الجيمعة ولعله كان برى حوان تقديم الحبعة على وقت الزوال كما يواء آخرون نصلى الحبعة وادخل فيه ملوة العبد قلد المربيل الظهر كما يدل عليه ظام

واما ابن عباس نكان سمع بأذن دایشا ما نودی به نی دانك الوقت فلذ اقال فید انداها ب السنة ای ما سمعتند مند مسل انته علیك وستم من تولك من شاء فلیصل دام د به المهود من اص ۱۱ ما ۱۱ ما ۱۱ ما در به المهود من اص ۱۱ ما ۱۱ ما ۱۱ ما در به المهود من اص ۱۱ ما ۱۱ ما ۱۱ ما ۱۱ ما ۱۱ ما در به المهود من اص ۱۱ ما ۱ ما ۱۱ ما ای ای ای ای ای ای

مه با ق این عباس اور این زینراس وقت دونوں بچے تھے البتہ ایمو ند اپنے کا نوں سے وہ اعلان ساتھا جرمنا دی سے کرایا گیا تھا۔ اگرچ اس کہ مراد اور مللب اُن کی مجھ میں تہیں اُسکا تھا تو اِی زینر نے عید کی فاز کو زوال سے پہلے سکے قریب وقت بحک مُوٹر اور جمعہ کومقدم کو کے دفالوں کو ایک ہی وقت میں اس طرح ٹرمعا کہ جمعہ کی نماز میں واخل کر دیا کیونکمٹکن ہے وہ پھی دوہروں کی طرح اس بات کے قائل ہمدں کہ جمہ قبل از زوال جا کزیے۔ اس بیے انہوں نے اس ون ظہر کی نماز نہ ٹرجی معیا کہ روایت کے ظا ہرسے معلوم ہو کہے۔

ان حباس نے کھائی ہے کہ اُس وقت صنواکا اعلان اپنے کا وَسے سنا تھا ، اس نے سفت پرجل کیا ۔ سنا تھا ، اس ہے ابن زبر کے نعل کے متعلق کہا کہ اس نے سفت پرجل کیا ۔ بینی اس مکم پرچمل کیا ج تیں نے صنور سے سنا ہے کہ 'جو جا ہے جمعہ کی نماز

درسے" پرسے"

ابی عباس اوران زمیر کے ندمب رہولانا مرحم سفیج نفید فراتی، اس کا حامىل اورخلاصد بدسي كرابن عباس اورابن زبتري كمرجيوت ججوه فيستي تعاس میے ابنوں نے حفور کے ارشاد: من شاء فلیصل کاملاب ہی مرسے سے نبی سمجعا، بلکه ایک اعلان اورمنا دی کی ایک آواز کا نوں میں ڈرگئ کر سوتھن جمبر کو حِبُورُكِ عِبدِ بِرِاكِتِفَا مِكِرِنَا مِياسِمِ تُواثِي اس كَ اجازت بِي " آگے يہ بات معنوم ذكر سے کہ بیرخطاب کمس کے ماتھ ہورہا ہے اورکن لوگوں کو برخصیت دی جاتی ہے؟ اس بنا پرانبوں نے اپنے نیم کے ممطابق بیمجہا کہ نشا پر بہ عام لوگوں کے بیرا مات ہونواہ شہری ہوں یا گاؤں سے آستے ہوستے مہان-اس سے ایسے مواتع پر انبوس ف اسی کےمطابی عمل می کیا اوراسے منت بی کہا۔ مالا کر صنور کا خطاب خاص اہلِ قری سے تھا۔ اور رخعدت واجازت ابنی کے بیے مخصوص می ۔ كارصها تبرينقندسي

اب اس کا تحقیق آپ کریں کر برصحالہ پر شعقید ہے یا نہیں واگر بر شعقید نہ

بوتوان کی دعه کیا ہے واراگر ہوتواپ کیسے ہے ہیں کرصفا ہے کام پر نعتید منوع ہے اوراگر ہوتواپ کیسے ہے ہیں کرصفا ہے جا ذریعت درائے ہیں ہی کیا صفرت فی ا ہے اذریعت کرمن کو ایس گروہ اہل استنت سے خاری ہمجے ہیں ، باگر وہ نافی اور مون امرح م کو آپ گروہ اہل استنت سے خاری ہمجے ہیں ، باگر وہ اہل استنت کے ترجہان اور نما نیدے ہ تنفی رکے میے مساوات کی تمرط صنعیون مسلک سے

دَورِما مَرْ كِلِينَ عَلَاد كِيمَتَعَلَى بِهِ بِاسْ سَنْفَ بِينَ أَنَى بِسِكُرُوهِ فراتَ بِين كمما بذكام خود تواكي ودمهد يرمنة يركنك بي كرأن برائست كدومها افراد منعتدينهن كرسكة بب مثلاً البعين إتيع ابعين الديا أن كربعد وومرسه علاء المثر دین برگزیری بنیں رکھتے کروہ دین ہے کسی مشاری صحافیہ کرام سکے اقوال اور معیان پزشند کریں اگر میرورہ ان کے انفراوی افوال اوراجہا دی فیصلے کیوں نہوں -كيونكذنا مصمات كرام صنوميل افدولم يستم سن فيبنياب بوسف بين كميها ل طود لر تركب اصطب عبابيت بي ايك وومرے كرا برس ال كم ما بن وصب صمابیت بین کوئی فرق اورا خیاز نبیس سے تو بوسکتا ہے کہ وہ آئیں میں ایک وسکے بردنی مسأبل میں منعتبہ کرنے کے میازموں یکین آنے والی امست کے افراوخواہ کرے سے بڑے علماء اورفضلاء اورائٹ دین وجنہدین میکیوں نہ موں ، گرج کرحنورسے فینساب ہونے میں یہ توگ ان کے ساتھ ٹرکیہ نہیں ہیں ، اورنہ وصعب صحابیت ہیں ان کے ساتھ برا برمی، ندان کا رتبہ مما برکائم کے رتبہ کے ساتھ مساوی ہے ، بلکہ بدرجها ان سے یہ لوگ کمترا درادون بس کیونکرآنے والی اتمنت کے ہے صحابر می دین کے معامدیں میشوا اور تعتدا ہیں اور ابنی کے اتباع کا ساری افت کو کم دیا

گیاہے تو پیمن طرح ما تزم دسمگاہے کہ است ان پردین کے مسائل اورمعا ملات بین تعدید کرسے چ نفید کے بیے بیرمزوری ہے کہ نفید کرنے والا آ دی ،علم وفعنل اور و دمرے کا لات بیں اس معمل کے ساتھ برابرموس پروہ نفید کر رہاہے۔ اس کے بغیراکی اعلیٰ درجہ کی شخصیت پر اس مخص کی مفید ما تزنہیں جراس کے مقد درجہ کے اعتبار سے برابرنہ ہو۔ بلکہ بہت فروتر مو۔

اور وکرات میں موائر ام می کانتخص ایسانہیں باسکتا جوعلی اورفضاً بلی کا لات اور مدارع میں معا بر کرام سے ساتھ مساوی جو یا بمسری کا دعوی کرسکتا ہولیس میں اس کو معارف کرسکتا ہولیس میں اس کو معارف کرام کر با ان سکے اقوال اورفیصلوں پڑنفنید کرنے کا تی ہی مامسل منہیں ہوسکتا ۔ اگر چہ بیرا قوال ان سکے انفرادی ، اورفیصلے ان کے اجتہا دی ہوں۔ منعصت سکے وجوہ

به ارسے نزدیک اگر چر پر مسلک نوشنا منرورسے مگر داکا ک اور وا تعات
کی روشنی میں قوی نہیں ملک منعیعت ہیں۔ اور دل اس پر طبئ نہیں ہوسکا جن
وجرہ کی بنا پر ہم اسے منعیعت سمجھتے ہیں وہ درج ذیل تین وجرہ ہیں :۔

- دا ہ یہ بات ہم پیلیم مشلہ کی ابتدا میں بیان کر بھی ہیں کہ زیر بحث تنقید سے
مرا وسما برکوائم پر کوئی طعن اور جری یا معاذ اقدان کی کوئی تنقیص یا توہن ہرگز
پر نہیں ہے ، ندان شک افوال اور جری یا ما نواور جوام معن ہے۔
مراح کی شخت دقیدتیا معالہ کوائم پر نا جانوا ور جوام معن ہے۔
مراح میں شخت دقیدتیا معالہ کرام پر بیلے بیان کر چکے ہیں بیاں مراد صرف یہ ہے کہ معاب

كأم كے زاتی اقوال اورنسيسلوں كے متعلق كم آب وسنست كی روشنی میں بہعلوم

كإجلت كروه إن احكام كرماته مطابق بي حركاب ومنت سعثابت بي ياببين موافق بون تومعول بناست حابين محكرا ودكالعت بمون توجيحه وسينت ما يش كردان طرح كى نعتد كم متعلق ابتدا مين جود لأل بيان كيد جا ميك بي، ان کی روستے بہنفتیر ہراس تخص بہرجا نرسے جومعیوم تاہو۔اس طرح تبنفید براس قول اورفيصله يربيمكتي ميصص بين معواب اورخطة دونون كالمكان إيا ما تا ہو۔ چانکہ معالبہ کرام مبی اس کلیہ سے سنتنی نہیں ہیں۔ وہ نہ توج معصوم ہیں ، ادرمنه ان كما قوال اور تصيير خطأ او خلطي كم امكان مع مترابي اس كي بجائة خودصحابة كام كاقوال اوفييع زيزنن يدآسكة ببي بنواه يبنعت بزودهما بث كرام كاكيب دوبرسے پرمہو یا تابعین اور نبع تابعین کی ان پریمورکیونکر تمنا ندع خیب مئدرببي ي كرمها بركوام كما أوال او فييندكس كي نعبدس بالاترين اور كس كى نىقىدىسى بالاترنېپى يى يىكە زىرىجىت تىنا زىر فىيىسىكىدىدىپ كەلايا كالىتى خود صحاب كرام اوران كے ا قوال اور معملوں كاكما مقام ہے۔ أن يرمنعندى جاسمي ہے بإنبين توبيم ندا تبداين جوكاب وسنت سعدوالالمين كميمي بن ان كمحيت صائبرام ك افوال اورصيط مل نقيد موسكة بن كبوكم اس كم نقيد سے بالاتر وه انتخاص موسكة بن مو بحاسة خود معياري مون اوران سع مخالفت باطل بي ادربه تزنه مرمت خوای کآب ا وردسول ک سنت کوپی مامسل پیوسکتاسید ، ندکسی دومرسك كدا قوال اورواتي فصلون كويمونكد المين معمد وميت كاستدما مسانيين دم داس مسلک کے منعفت کے میے دو سری وجہ بیسیے کو اس کوجید یم وا فعات کی روشنی میں دیکھتے ہی تواس میں ہم کو کمزوری دکھائی ویتی ہے کورول

اس بيطنن نبي بوسكة منهاس كم ساتعه الفاق كيا جاسكة بسه كيوكمه وافعات كي روشني مين ميخصفت روزروش كي طرح عيال مومكي سيدكر اس طرح كي تنقيدنا بعينً اوزنبع بالعبين وغيريم كى زبان وملم سيرمهما برام من كے واتى افوال اور جہا دى صبلو برم ومکی بہتے ۔ اور حیو توں کی زباق والم سے تبنیقیدا پینے سے ٹروں کے کارا موں بر ر نرکوئی گنا ہمجیا گیا ہے اور مذان کی توہین ۔ زاس کوٹری نگا ہسے دیجھا گیا ہے۔ تنطيط مباحث بن نعتيد كى جومتا ديس سيتس كى كئى بير، ان بير ايسى بحى مثالير موجودبي جن سيمهجا بركرام كي ايب دومهس بزننعتيد وامنح سب ا واليي ثناليس تعبى ان بس يائى ما تى بس من بين ما بعيق لوران كه بعد كمعلما دى ما نب سيصحابرُ كرأتم ك ذا في ا قوال اورفصيلول يرمغيدين موتى بي فتلا تمنع بالعمرة الى المج يحصله ببن ابن عمر شند شامی آوی کے مساتھ جو مطا کم کیاسیت اس بین ابنوں نے اپنے باپ سيدنا عمرفارون مبيع علم وعمل كريها فرا ورضور ملى الترعليه وستم كم مانشين اوزليف ماشد كم نظريه برواضح مغظول بين ننغيد كى سعدا ورفرا يكسيم كرا صفور كے فعل وجمل كم مقابر مي ميرك باب صنرت عرش كا قول قابل ا تباع بنبي بها السي طرح الرام مت بيبيع اوراح ام كموسف كه بعد قبل ازطوا مثِ زبارت نونبونك نے مشاری معفرت سالم شف ابینے باب ابن تمراوراسیے دادا معزمت عرفود کے تظریہ پر منعقيد كرت موث كهاسب كرحنرت عائشة كى روايت بي چونكه دونوں ما انوں مين خنور صلى الندعليه وسلم كانونتبونكا فا فركورس وبندايه مائز- اورباب واوا وونون كافول اوراجهادی راسته اس کے برخلامت فابل عمل نہیں ہے كاكوني تنفس يبكيف كى موات كرسكياب كرحبوالله ابن عرفي علم ونصل مي حفرت

عُرِّسے زیا رہ تھے یا ان کے ماتھ مساوی ؟ یا کوئی نتفس اس بات کا تصویمی کرمکماہے کہ حضرت سائم ؓ اپنے باپ اور دا دا دونوں کے ساتھ علم دیفنل میں مساوی تھے ، یا ان ص زیا دہ ٹر سے منتے ۔ حاشا وکلا

اس کے علاوہ مسلہ فنطاریں ایک جورت نے صفرت عراز بینفیدی تی افرات ا حاجت واسعقبال قبلہ کے مسلمیں ابن عجرا ورصرت جائز دونوں کی داستے پرصفیہ نے کھے طور بہنفید کرکے اُسے مجولا وہاہے یہ اجھاع عبدین کے مسلمیں ابن عبائی، ابن زبیر اورزی بن ارتم کے فیصلے پرشوا فع اوراصات مسب نے نفتید کی ہے ۔ توکیا اس پر فلیف نہ کھل کرما منے نہیں آئی کہ بابعی اور بعد کے انحمہ دین ویو تہدی میں با اگر جاب مسائل میں محالیہ کے افغرادی افوال اور اجہا دی فیصلوں پر نفتید ہی کی ہیں با اگر جاب اثبات میں جواور تھینا اثبات میں ہے تو ہر ہر کہنے میں کیا ترود ہوسکتا ہے کہ جواد کہنے ہوں کے بیے مساوات نی انعلم وانعفل کو شرط قرار دیتے ہیں ان کا برمسلک انہا کی معجب ہے۔ اور دل اس پر طمئی مہیں ہوسکتا ؟

(۳) برہی ایک نا قابل اکا رضیفت ہے کہ چا دول نواہد کے جو تعقی نظام آج عالم اسلام میں رائے ہیں اور تصانبوب نقیاد ہیں ہراکی کے اصُول و قواعدا و فورج و جزئیات اپنی اپنی نفیدی کے مساتھ مرتب شکل ہیں بائے جاستے ہیں ، آن ہی ہم و کھتے ہیں کہ انگر نے ہی ایک و وہر سے برعلی نقادا و ترنعت یکی ہے اور ان کے فراہ ہے جو دا بہت مواہد تنا علی میں ایک کا درا جہا دی خوا میں میں ان میں بھی ایسے خفی تن گر رہے ہیں جنہوں نے کتاب وسنت کی موشی ہی جو اس ان انگر کے مسالک اورا جہا دی ختو وال انہت ہیں ہی ہی جن کے فراہ ہے ہوں واجہ دی ختو وال انہت ہیں کی ہیں جن کے فراہ ہے ہوں واجہ درہے ہیں نہر بعن انگر کے فراہ کے احتبار سے واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں نہر بعن انگر کے فنا وی کو بی بعض واجہ تدرہے ہیں۔

انخترك مقابلهن قابل تربيح سمجاك سيت وكيابم بدبا درك ينكت بن كريسب اتحظم و نغنل مي ايك دوبرسه كرارته ؟ يا ان كه مقلدين على وال كه ما توعلى اور علی برتری میں بمسری کا دحویٰ کرسکتے تھے ہوا بہتندیکسی کے بیاں توہن کھی گئے ہے ؟ بهرمال منعتير كرجوازك ميصماواة في العلم والفضل كوشرط قرار دنيا نفسالا مى حائق كى روشنى من نفيناً نا قابل فهم بيد كيوكم ننفيد معنى عبب جوئى تراكب والمست ا و منوع اتباع عودات ہے۔ اس کے بیے تربعیت میں سرے سے کوئی گئی منن بى بهي -جەجائىكىمسا وى اورغىرمسادى كا فرق قائم كى جاستے اور چىنفنىد شرعى ولأئل مصركنى غيرنى كمفقل وفعل كوجانجف ا مدير يكف كمے بعد قبول كرنے يا روكرنے كا نام سید-اس کے متعلی نفس الامری حقائق تنہا دے ویتے ہیں کہ اس ہی مساوات ترطيبي بصعبك يجيدتم بمى استنسس برون يريه نعت وكسطة بين اورندم مت كرسطة ہیں ملکہ کرتے بھی جیلے اُستے ہیں۔ اورکسی نے اس کو نہ تو بن سجعا ہے اورنہ تنقیص اِسی طرح صحابركراثم كے اقوال اورانفرادی فیعیلوں کے بارسے پی بھی یہ یاشت پُرُری امّست نے با لاجاع تسلیم کی ہے کہ اللہ کی کمآ ہے اور سول کی سنست سے تعالم میں ان کے بیر انغرادى نييب اورواتى اقوال بركزها بل عمل نهبي بير-اورسي مطلب بير وستور جاحدت اسلامی کی وفعہ ملاکا کر پکسی کوشغیبرسے بالا ترنہ سجے یہ مشكة تنغيري مردتفسيل

مشلہ کی مزیدتعسیں اوراً سانی سے اس کو پیچنے کے بیے مزودی ہے کہ اس کے تام مختلہ شعرف اور مجردان کے امکام تعسیل واربران کے ما تین اور ہرٹنت پڑھائی وعلیٰ و محت کی جائے تاکیمشلد کی اصل حقیقت واضح مجرماستے۔ ا-زیرسی مسلمی بهبی شق بهبی کیمعابرگرایم کامتعام درباب روایت کناب دستندی مصری آیا ده اس میں بنرسم کی تنقیدسے بالاتر بس بانجرده زیر تنقید آسکتنیں ؟

م- دوسری شق برید کردین کے اصولی اسکام اور آمتا وی مسال جوانبول نے ممارے ماعض بیت کے دیں کے اصولی اسکام اور آمتا وی مسال جوانبول نے ممارے ماعض میں اور وات دیستان ہیں۔ ان میں ان کے افوال محل تعید ہیں یا نہیں ہیں ؟ بانفاظ ویکر شارع علیہ اسلام سے ان مسائل کی دواست میں ان بر تعقید کی جا مان میں ان بر تعقید کی جا تا ہیں ؟

مو-دین کا واقع این کا اور کلی نقشتری میں مجری حیثیت سے عقائد بجي واخل بس اصاعمال كي تعصيلات بيي عبا واشت بمي واخل بس ا ورمعا ملات بمى اصول اورفوانين اخلاق عنى واخل بي اوردومرك تسعيمي دبن كارتفعيبى نظام اورجامع نعششه جوصحا يجمرام ني تمام تغصيلات سم ساتدرارى دمست سمے را منے تعلیماً وعملًا بیش کیا سے اس بی ان کی شان اور مقام کیا ہے۔ آیا اُن کا پینفل ساری احمدے ہے۔ قابل احتمادہے اور آنے والی اتست کوان کے میش کروہ تعقیبلی نظام دین ہیں تعترفت اور تغیر کرنے کا تن ماصل نہیں ہے یا اس میں وہ زیر بنعتید آسکتے ہیں ۔اوراتست کے افرادیا جاعتوں کر بہتی حاصل ہے کہ معاس نظام دین ہیں ای طرمت سے کوئی تغیر ا درتصرمت کرسکیں ؟ ا درگانی یا بع**ضا اس نق**شتہیں اپنی طرمنسسے مدو بہل ک<sup>روہی</sup> إمهام كميش كرده نظام دين برمعتد كركم أسع حيوردي و

م مسلم کا توی اور چی شق برب کرم حافر کرام کے فاتی اقوال اور اخبادی فیصلے جن کی انبوں نے شارع علیہ انسلام سے روایت نہیں کی ہو۔ اور نرانبوں نے شارع کی طرف ان کی صریح نسبت کی ہو۔ جکہ زندگی کے منتقت مسائل اور معاملا میں ان کے فراق اقوالی اور اجتبا دی فیصلوں کی حقیقت سے اقت بین شہور ہو میں ان کے فراق اقوالی اور اجتبا دی فیصلے بچکے ہوں۔ ان بین ان کا مقام کیا ہے ؟ آیا ان کے بیزواتی اقوالی اور جبادی فیصلے قابل تعقید ہیں جا ان برکوئی شفید نہیں کی جاسکتی ہے اور برحالت بین تمام ہمت میں ایس مسلم کے بیاے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کے واجب الاطاحت ہیں ؟ برجار شفوق ہیں اس مسلم کی والک الگ بیان کیا جا گھے۔

جانخ يرتال كرك أن يزنغند كريته بير المدجرح وتعديل كم فديع سه اس كالجرا ی اواکرتے ہیں۔ اورآ تھیں بذکرکے کسی کا قول قبول نہیں کرتے لیکن صحابہ گرام کمہ تمجی زیر بحبث بنیں لاتے ۔ نہ اُن ہروہ مرسے روا ہے حدیث کی طرح تنعیبہ کرتے ہیں ۔ عبكة تمام ائمةُ مديث كا فيصله ان كے بارسے ميں يہ سے كد: الصحابة كليم علول۔ العبته أن سع جبب كسي مشله بمن مختلف الديمتعارض روايتي منقول موتى بي تواس وقت روایاست کے مابین ماہمی ترجے کے سیے محالیہ کرام کوزیر کیٹ لاتے ہیں اور ا پنے مقررکردہ اصول کے تحت ان کے بارسے بیں بیکھتے ہیں کرفلال صحابی ج بکہ فلا ن معابی سے ورجہ کے اعتبار سے افغنل ہے۔ اس بیداس کی معابب بھی دہیم كى روايت كے رہسبت فابل تربيع ہے یا چونکہ وہ نقابست کے محاظ سے ووسرے کی بدنسیت زیاده فقنیهیں ۔ اس سیے اس کی دواست کوهی دو مرسے کی روابت کے مقا بله بين ترجع حاصل بوكى - اسطرح ترجع بين المروا باست كيمونع يرفرق مرات بإعلى اورفقهي تفوق بإضبط وخفظ كم فطرئ نفاوست كم لماظ مسر أيب كودوس پرزیج دیا کرنے میں لیکن اُن بریز معتبدا صلامتیں کرنے کہ ایک نقدا ورعا ول ہے۔ ا وردوير امعاذ التدخير تفتر ما غيرها ول بنيه با ايسما بي مين اصلا كوئي عبد بنين ہے اور دورسے میں فلاں فلاں عیوب ہیں اس بیے عیوب سے پاکس معابی کی میں دومرے کی صریب سے زیا وہ قابل تربیح ہوگی۔

منتی دوم کا حکد-اصول دین آوراختفاوی مساً لی کی روابت بیم می محاب کرام به ترم کی منعتیدسے بالاتریس کیمونکہ اصول دین اورا ختقا دی مسائل کا اُ فغہ درجفیقت کا ب وسفست کے مطعی دلائل اورتقینی امکام ہیں۔ اپنی طرف سے دین امول اواقنعا وی مسأل وضع کواشا مع علیات ام کے سوا دوسرے کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ بلکہ خورسے دکھیا جائے تو یہ کام دراصل حرف خدا کا ہے۔ اور شامع علیہ انسان م خدا کے ایک انب اور فلیغہ ہونے کی حیثیت سے اس کی حرف شامع علیہ انسان م خدا کے ایک انب اور فلیغہ ہونے کی حیثیت سے اس کی حرف ترجانی کررہے ہیں۔ انبذا دین کے براصول اور اقتصادی مسائل نی الحقیقت کا ب سنت کے قطعی دلائل اور نفینی احکام ہی پہنی ہم وں گے۔ اور بھیلیات محلی نفید نفید میں ہوں گے۔ اور بھیلیات محلی نفید نفید ہم ہوں ہے جواری ہم منتزلہ اور دوسرے فرق باطلہ کا وجودا س کی میں اس کا شام کی بیدا وارہے۔ اور الب تی کی جاعت میں ہی اس کا شام کی بیدا وارہے۔ نواری ہم نفید کر اور دوسرے فرق باطلہ کا وجودا س کی بیدا وارہے۔

منت سوه رکا حکور تغیری تن کا حکم برب کردین کا وه جا می نقشدادر تغیب نقام حس کوم جا بر کام نے حضوصلی الدی جاری سے افذکر کے ساری آت کے سامنے پیش کی ہے جس بی عفائر، دین کے فرائف ،اورعبا دات کے طریقے ، امعرل اخلاق ،اور دین کے دوسرے شعبے ،سب ہی داخل ہیں ۔اس بیں ہی صحابہ کام برگزیمی شفیدنہیں ہوسکتے ،کیونکہ دین کا بدج اس نقشہ اور کھی تفام خود حضور کے باتھوں کی ہوجیا ہے اور اللہ تفالی کے کھے سے ۱۲ سال زندگی ہیں۔

معابرگام نے تومون کسے اپنی معنوظ شکل میں اٹسٹ کے سلمنے پیش کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم یا اصنا نہ نہیں کیا ہے۔ بکر اپنے اس مسلی رنگ بیں میٹین کیا ہے میں وہ صنور کے عہد میں ترتیب ویا میا مجا تھا الم

أكراس بيرمع ابرام محل نتدين ما متن نوايك طرمت يؤرس وين سعاعما والمعرمائيكا ا در دومری طوت آن کے پیش کروہ تھا ہم دین پڑننے تبدات کی وجہسے ہونٹنٹر پرواز شخس اس بی ای طون سے ترمیم وامنا فہ کرنے تھے گاجس سے دین کا اصل حلیہ ی مجز مائے گا۔ اور ا قیامت کسی ایک حالت پردین قائم نہیں رہے گا۔ البته مبريرما لات اورنت بيش آمره واتعاشت كي بيد قياس اوراجتها وك ندبع سعدا مكام متنبط كي ما سكت بن را ومنصوبهات تربعت سے فيمنعوص فردع كرييرا حكام اختركيه واسكته بي الشرط كمد اجتباد كى المتبت منعقودن مو يمكر اصل نظام دین میں کوئی تبلیلی تہیں کی جاسکتی ہے۔ مثلًا: ج، روزه، نما زا ورزكرة كى اوائيكى كے بيے حضور نے اپنے تول ول سے جوطریقے مغرر فرمائے ہیں اور صحائب نے میم کو وہ طریقے بتلاستے ہیں یا اخلاق سکے ج امول اوردین سے دومرسے متعبوں کی جنعفیالیت انبوں نے اسوہ رسول کا تنی مین بنین درائی بین ان معب میں مرکزی شخف یا جماعت آن نیز مقید کرسکتی سیے اور نہ اپی طرمندسے ان کے پینی کروہ نظام دین ہی کوئی تبدیلی کرسکتی ہے۔ اس معاطرین برسم کی منعبدسے بالاتر ہمی ہی اور معیاری می ۔ اپنی کی بیروی اور خاصت افتیار كرنے سے بی اورباطل کی معرفت حاصل ہوگی ۔ بی پروی توکٹ قائم دیں سکے ہوان کی بیروی افتدار کریں۔ اور وہی وگ بنی سے برگٹ ترتصور کیے جا بیں گئے جو ان کے پیش کرده تظام دبن سے اپینے لیے الگ راستدا متنیا رکریں "۔۔ بیم مطلب ہے مصنور کے ان ارشا دات کا جن ہیں افتراقِ المست کے وقعت میں اہلِ خل کی ہے علا اورنشانی بیان فرماتی گئیسیے کدوہ اپنی زندگی میں معانیکرام سے پیرو ہول مگے۔ اور

مبرے طریقہ کے تنبع رہیں گئے "

سنغنزق امتى على ثلث وسبعين ملق كلهم في النار الاواحدة قيلمنهي بإرسول الله فالالذب هم على ما انا عليه واصعابى - راكلما قال ، درندي، ويبرى اتست تبتر فرقول بين برث ملت كى اوراكي فرقد كسوا باتى مارسه فرنے جہنم میں جامتی گے۔ یوچاگیا وہ فرقہ کونسا ہوگا۔ آھے نے فرايا جوم ساور مرسع صحابة كميش كرده نطام دين برقائم بوكاك شق جيفادم كأحكم بمثلك يرويتى شق ويتقيقت ومسلهب يمكآ امتت كيهال تغليدالعماني كعنوال سيمعروب اومتهورس الدجمه مصر سر کرخلفت کمس مختلعت زما قول میں مومنوع مجت ریا ہے اورائشلافی صور میں آج کے بشقل مرتبا جلا آیا ہے۔ اس میں علمائے اصنت کے مختلف گردہوں كم مختلف نظرات اور ندام بسبس اوراسين است نظر مردان كاطرت سے مختلفت فسم كردالكل اوربرا بهن سيت كيسكت بن -ايسه انقلاني مسأل بي ووما وتهسع زائد كمختفث كروبهول اومسلكول مي سين اكب كرما تغرا تفاق اورويون سے اختلات بھی کمیا ما سکتاہے۔ اور ولائل کی رشنی میں ایک کو دوسرے برترجے مجى دى ماسكى بهد - ديل مينهم اس كى تعقيق كوخودعلما ماصول فقد كى تصريحات كى روشنی پیرشش کرتے ہیں۔اوراً نولیں وہ تول دکرکری گئے جوہما رسے نز دیک مخار

## مئلة نقتيدانصحابي

تول صحائی میں علی سندا صول فقہ کے اختلافات بیان کرنے سے تبل خرودی معلوم ہوجا ہے کہ علاء معلوم ہوجا ہے کہ علاء معلوم ہوجا ہے کہ علاء کے درمیان محل اختلافت کونسا قول ہے۔ اورکن قسم کا فیصلہ ہے ، اوروہ کونسے اقوال ہیں جن بین علاء کے درمیان اختلافت کہ ہیں ہے۔ بارکن قسم کا فیصلہ ہے ، اوروہ کونسے اقوال ہیں جن بین علاء کے درمیان اختلافت نہیں ہے۔ بلکہ آن کی حجیت یا عذم ہم میں اور ایمرکز منفق ہیں۔

قول صحابی سیرا قسام

تولِ معا بى كەمتعادا قىلىم بى - ايكى قىم دە قول بىر جواجاع معالىرى حثيبت ركساس مثلاكسى معالمهي ايرصحابي شفركئ فتوئ وسركرفيعيد كرديا -اور دوبرسه معايب نے اس كے ساتھ انفاق كرنيا -اور مراحة اس كے نيصله كوصيح تستيم كراياءاس فول كم متعلق بربيبي كميا ماسكنا كربه مرون الكرم حاثي كا قول اورنسيسله بيسيم - ببكه بيز قول تمام صحائبٌ كا ايب اجماعي قول اورانفاتي منيسله تعتودكما جاست كالمامكم وبي بوكا جواجاع معائبه كاسيد بعني بالانعاق حيت بصداد رنمام اممت سكے ميے واسب الاطاعت ہے۔ ابسے قول براصلائمی کونع بد کرنے کا حق ماصل نہیں -ا ورنہ اس کی خاتفت کمسی کے لیے جا گزم ہوسکتی ہے۔ دوسرى تسم وه نول امداحتها دى فيصله سبع جس متعلى تي طوربربريات معلوم بويجي بيوكه وه كما ب النّد إ سنت رسول كفيسله كمح خلا من بيعداس سم کے انفرادی اقوال اور اجنہا دی نبعبلوں کے متعلق ہوری المست اس بات بر تنقق كروج تستنبي بي فيرقال تباعب عكر إنعاق بمت كالصينسيج مقايري وكالعمل

نبرئ تسم مابى كاوه قول اوراجها دى فيصله سے جوعام صحابہ بي مشهور م چیا ہو۔ گرکسی نے اس کی مخالفنت نہیں کی ، ملکہ اس برخا موشی اختیا رکی گئی ہو۔ اس بمسكدانفرادى اقوال كممتعلق علما منق تصريح ك سيسكر بيحبت بير-الرحبان كا اجماح مونامختلف فبديه التي التي مكمنعل المم شاطبي كي الموافقات كى تشرح مين شهورعا كم يخبيخ عبدالتدورا زدمياطى تحرير فرات يمين: أذاانتخرولعريجالفهاسهمل كيون عجة فقطامر بعتبراحماعاء ميه خلات اعجم سك مد جب فول معما في معا مله كم متعلق مشهور برومات اوركوني اس کی مخالعنت رز کرے توکی میر فول حمیت فقط میر کا یا اجماع می قرار وبإجابة كا ؟ إس مي علماء كا اختلاث بيت" خالبًا اس كا اجماع مونا اس بنا برختمف فيرب كريداجماع نصى سكونى بيد ا درا مام ننا فعی وغیرواس کے اجماع ہونے سے انکاری ہیں۔ اگرچہ اصاحت اس کی

اجاعی ختیب تسلیم کرنے ہیں۔

چرتی شم فول محالی و سیرس کی دوبرسے صحابہ نے مخالفت کی ہو۔ گویا ا يب وا تعديم محاتب سے دوختف ا توال منقول مول - ابسے مختلف ا قوال مي بعد ك المرة عبدين اختيارا ورزج سه كام سيك جاني فيرال كرف كع بعد جرهي فول كتاب دسنت كم معيار برويدا الرسط كا اس كودد مرس فول يرج دى ماستدى يولاس من تنقيد كاصول رعل درآ مدكما ماسته كاراوركماب سنت ككسوتي يربر كمف كعدج تعل قابل ترجع تابت بو أسع ترجع دى جأتي

اس صورت کے متعلی ام شافئ سے بنقل کیا گیا ہے: والمنقول عن الشافئ امنے ہجون لد تعلیدا لصحابی بشماط ان میکون ارج فی نظرہ صدن خالف منہم والا نخنیو۔ احد دشرح الموافقات جہ صشہ منام شافئ ہے یہ منقول ہے کہ فیرمخبد کے رہے میانی کا تقلیداً نم ہو ورند کی حرج جا ہے انتہار کرسکتا ہے ۔ مہر ورند کی حرج جا ہے انتہار کرسکتا ہے ۔

قول حقائی کی با بخرب اورائی می ده میسیس کسید کوئی نمانست قول می معروت و معاوی کا بین شہوری نرمودی اوروہ حوال برائی کے ابین شہوری نرمودی اوروہ حوال برائی کے ابین شہوری نرمودی اوروہ حوال می افری فند میں علمائے امریت کے مابین اختلات یا باجا آسے ۔ ذیل میں ان کے غدا بہب بانتھ میں ان کے غدا بہب بانتھ میں ان کے خدا بہب بانتھ میں ان کے خدا بہب بانتھ میں ان کے خدا بہب بانتھ میں ان کے میں ان کے خدا بہب بانتھ میں ان کے میں ان کے خوالے میں کے خوالے میں ان کے خوالے میں کے خوالے

مالكبيروطنبليكا غديهب

پیها پزیرب امام ماکت کاپید وه پرکرمحانی کاپیزنول بیرطال مخبت اور واجب النعلی برجال مخبت اور واجب النعلی برج و مرتدک با نقباس بوبی که و اجب میما با برج معقول المعنی اور درک با نقباس نیمو و وفول صور تون بین اس کی تعلید منروری بوگ اورتیاس کی بیروی اس کے مقابد میں ما نزنه بوگ را منا مث بیرسے اوسعی گربروی کا بھی پربسی کہ وولوں ما نزنه بوگ را منا مث بیرسے اوسعی گربروی کا بھی پربسی کہ وولوں صور توں بین فول محالی کی تعلید کی جائے گی اور وقت تعادی تا احتیاس اس کو قیاس پربری میمی دی جائے۔

ام اگرکا زمید می قریب قریب وی سے بوالم ماکٹ کا ہے۔ دوفوں کے ماہن کوئی جربی فران کے ان کے نزد کیر بھی دونوں میں فول محالی ماہن کوئی جوبری فرق نہیں ہے۔ ان کے نزد کیر بھی دونوں صورتوں ہیں فول محالی واجب انتقلید ہے اور کمسی محتبہ کے بیداس کے مقابلہ میں قیاس پرعمل کرنا جائز نہیں ہے۔

ا مناسب زبوگا اگریم بیاں ان غدا بہب کے والیل می مختصراً وکرکری کیجر ان بیں سے جن جن والی برعلی منعتبہ کی گئی ہے۔ اس کہمی تعلی کریں اکرمشلہ جی طرح ان بیں سے جن جن والی برعلی منعتبہ کی گئی ہے۔ اس کہمی تعلی کریں اکرمشلہ جی طرح

> دامع ہوجائے۔ حنا بیدا ورمائلینہ کے والائل

ا مام ثناطبی الکی نے الموافقات جے مهم مرم ، بحث انستندی المسئلة الناسعة " کے عزان سے اس مثلہ کوذکر کرستے موسئے تحریر فرایاسے:

سنة العماية سنة يبل على ويدجع المها وصن الدلائل على ذالك إصور-إحد هذا ثناء الله عليه عرف مدحم بالعدالمة كقوله تعالى كنتم خيراً من المعرفة المعرفة ولنتا المنافقة المعرفة ولنتا المنافقة المعرفة ولنتا المنافقة المعرفة ولنتا والمنافقة المعرفة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

ففى الاولى اثبات الافضلية على سائوالام - وذالك " يقضى باستقامتهم فى كل حال ... وفى الثانبة اثبات العلالة مطلقاً وذالك يدل على ما دلت عليه الاولى - اه دجه مكك) دد معائد کام کی منت بی منت کا ایم قیم ہے جس پرعل کیا جا گیا۔
اوراس کی طوت رجرع بی کیا جائے گا۔ اس کے سیے منچ دولًا لی بی ۔
ایم برکردانشرتعا کی نے ان کی صفت بیان فرائی ہے اورعوالت کے ساتھ ان کی عدے کی ہے۔ فرایا ہے ج تم سب امتوں سے بہتر موج بھیجے گئے مساتھ ان کی عدے کی ہے۔ فرایا ہے ج تم سب امتوں سے بہتر موج بھیجے گئے ہولوگل کوفا تر و بہنچا نے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح بنایا ہے بم نے تم کو امت متعدل ناکہ دہوتم لوگوں برگراہ "

بهل آیت بین آمام امتوں بران کی افعند تیت بان کی گئی ہے، اور برحکم ہے ان کی اشتقا مت علی الحق پر برحال میں ۔ اور دومری آیت بی ان کی اشتقا مت علی الحق پر برحال میں ۔ اور دومری آیت بی ان کی ان کے بینے عدائت مطلقہ کا لمذابت کی گئی ہے ۔ اِس طرح پر آیت بھی ک مین پر دلالت کر ایست کرسے گی جس پر بہلی آ بہت ولالت کرتی ہے "ومینی اخلیت کا است کرسے گی جس پر بہلی آ بہت ولالت کرتی ہے "ومینی اخلیت کی آب والات کرتی ہے "ومینی اخلیت کی آب والات کرتی ہے "ومینی اخلیت کی آب ہے بھی اور است کراس دلیل سے امام شاطبی میں تھی برنکا گئے ہیں :

وا ذا کان کذا المك فقونه حرمعتبر وعِ لمه حرصقت بی به ام ۱۰ در میب سمای گرام بیتراتمت قرار پاسته ا ورعا دل می بیوسکته توان کا قرل مقبر میرنگا- ا ورعمل قابی آفتدام در بیسکا ۴

الم مومون شنة تبوت عرف كم كمد يد وومرى وليل يبان فراكي ب والثانى ما جاءنى الحديث من الاموبات اعجم وإن سنتج نى طلب الاتباع كسننة النبى صلى الله عليد وسلّوقال عليكر لبنتى وسنة المتلفاء الواشدين المهديين تمسكوا بها و عفتواعليها بالنواحة وقال عليه السّلام تفترق المتحاليا ثلث وسبعین ملد کلیم فی النارالا ملد واحدة قالوامن همر بارسول الله و قال ما اناعلیه واصحایی - همر بارسول الله و قال ما اناعلیه و اصحایی و بیموانندیتم و بیموی فی نعین الاخبار اصحابی کا لیخوم با بیموانندیتم اهندینیم داد مربیم صلایی

ه برمی دما دیث میں آیاہے کہ بہرسے اصحاب متناروں کی اند بیں یعبس کی مجی تم افتدا کرویکے برایت یا دسکے " تمیسری دلیل میرمیان کی گئی ہے:

والمنالث ان جمودالعلما وقد مواالعمامة عند ترجع الاقاديل نقد حيعل طائفة تعل الى بكروعم يحية ددي لاً ديعم من تول المفاغ الام يعة والمأولعنهم بعد تول الصماية على الاطلاق عبة وداريًّلا ... وما ذالك الالما اعتقدوا في انغسيم وفي مخالفيم من تعظيمهم وقدوة مأخذهم دون غيرهم وكبرنتانهم في الشريعة والهميما يجب منابعتهم وتقليدهم - رو

موتمبری دلیل به بی کرمبره علی دخه جده و مختلف اقوال کے ابن ترجیح بیان کرتے بی سما برکوائم کو مقدم رکھا ہے ۔ خیا نچرا کی طائفہ نے الرکٹرا وری کرتے تول کو حجت اورد بیل گردا کہ ہے ۔ اوربعین دو مرسے علی کے منطقاً مراشدین کے تول کو دلیل قرار دیا ہے ۔ اوربعین نے قولِ محالی کو مطلقاً مجت اور دلیا تسلیم کیا ہے۔ دیسب کچر حرف اس وجہ سے ہوئے کرتمام محالیم کے بارے میں احمت کے تمام علا داخرام اوربعی کا اعتما و دیکھتا ہیں۔ اوران کے دائل کی قرت کے معرف اور تربعیت میں ان کی بڑی شان کے قائل ہیں کرجم پران کی متا بعت اور تعلید دو تو رہے ہیں۔

اس کے بعدا مام شاطبی نے چھی اورا خری دلیل اثبات دعوسے کے بیے بیان کی سیے:

والرابع ما جاء في الاحادث من ايجاب محدثهم وذم من الغضهم والت من احبهم فقل احب النبي صلى الله عليه دستمرومن الغضهم فقد الغض النبي صلى الله عليد وستم وما داك الالمستدة منا بعثهم له والعسمل لسندم علية ونعارته ومن کان بهذا المثابة فعوحقیق بان بیخد تدوة دیجهل سیرته قبلة - اه دیم منث مدیم منث مرحق دیم منث مرحق دیم الله به کرا مادیث می پری امّت پرمها برگری الله محبت رکه الازم کیا گیاہے اور بری بغین رکه نا ان کے ماتواتها فی دیم محبت رکه الازم کیا گیاہے اور بری نفورسے محبت رکمی اور جوان کے ماتو بغین رکھا اس نے حفور کے ماتو بغین رکھا ۔ برمقام انہیں کے ساتھ بغین رکھے اس نے حفور کے ماتو بغین رکھا ۔ برمقام انہیں مرحق اس نے حفور کے ماتو بغین رکھا ۔ برمقام انہیں مرحق اس دیم مالی والعرب کے دو حفور کے مخت تبیع ، آپ کی میرت کی میرت کی انہیں مقدد انا یا جائے اور ان کی میرت کی برشان ہو ۔ والعرب کے دوری کی جائے اوران کی میرت کی بیروی کی جائے ہی کر انہیں مقدد انا یا جائے اوران کی میرت کی بیروی کی جائے ہی کر انہیں مقدد انا یا جائے اوران کی میرت کی بیروی کی جائے ہی کر انہیں مقدد انا یا جائے اوران کی میرت کی بیروی کی جائے ہی

یه چار دلائل بی جوام شاطبی نے امام مالک کے فرہب کے بیے بیش کیے بیں ۔ا ورجن سے بہ دیوئ ثابت کرنے کی کوشنشیں کی گئی ہی کرمسحابی کا انفرادی نول ا دراجتہا دی نبیعد پرملاتھا محبت ہے ۔ ا دربہ فسیم کی نفید سے یا لانرسپے ۔ فول میں وہ نبیت داک وکرک جاتی ہی جوشند کرہ بالا بیاروں دلائل پرعلما دکی طون سے

> ی در بر. تنفتیراست

مرولاً لى تام كن تام البير بين جن برعلى ، كى طرن سطى تنقيدات بوهي الله من يروي الله المركة بي المركة بي المركة ال

مغادالدبيل الاقل والثاني ان المراد المستة العلية اى اذاعمل الصماية عملًا لمينقل ننا خدسنة عن الرسول لاموانقة ولاعنالفة فانانغدهذا كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدى بهرنيد وعلى لهذا كون قوله فيبا يعده مقوله معتبر وعلم مقتدى بذكاخ بالقول العول التكليفي كما إذاب أينا العصائي في الج مثلاً مکبراً دمکی فی مکان عضوم ، ولیس المرا دائعول ببعثى الرأى والاستثناد-والانتجرد المدح بالعدالة في الدليل الاول والألم باتباع سنتهمرني الدليل انتاني لا يعبدان دالك في الاحتهاد والرأى، اه رجم مكك مبهل اوردومرى وليل مصعرف بدابت بواسه كرمرا وسنت سے عمل سنست ہے ، بعنی جب صماً ہر کوئی ایساح ل کری جن می صنور ک كوئى سنست موافق إنخالعت منغول ندجو توايسيه كمل كويم صنولك ننت کی طرح محجوکراس کی بسروی کرس تھے۔اوراسی عمل میں مسائیہ کوام کی انتدامی کری گئے۔

اس با پرمعنعت نے بعد میں جربہ کا ہے کہ مما ٹرکا قول معتبراؤ ان کاعمل قابل آفتداسے اس میں فول سے مرا ڈنکلینی ہوگا دیمی وہ شری محم جس کے وہ مملعت بناستے تھے ہیں امثلا معافی کوہم جے کے موقع برد کمیس کے وہ فاص فاص مقابات میں کمبرا در للب کہتے ہیں۔ د تواس میں بم اس کا اتباع کریں گئے، اور قول سے مرادان کا ذاتی تول اور استے بہاوی رائے بہاری مردت عوالت کے اور اجباوی رائے بہاری مردت عوالت کے ساتھ ان کی مدع کی گئی ہے اور دلیل آئی میں ان کی منعت کے اتباع کا محم کیا گیا ہے۔ اور مہ دو توں باتی ذاتی رائے اور اجتماعی تول کی مجتبت تا بت کرنے ہے کا فی نہیں ہیں ہے۔

اس نعتد کا ماصل برے کرم آزاع صحابہ کے ذاتی اقوال اولیہادی
آرا دہی مذکر دو اقوال جوتلاینی اسحام شرع سے متعلق ہوی جن کے دو محلات
بنائے گئے ہوں اور انتثال محرکے ہے وہ اقوال اُلی ہے ساور ہوگئے ہوں اور انتثال محرکے ہوں اور انتثال محرکے ہوں اور انتثال محرکے ہوں اور انتہاں کو افضل اور خیر آمتہ کو گیا ہے۔ اور ان دونوں باقوں ہے بیٹا بت نہیں ہوسکت مدنت کے انباع کا حکم کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں باقوں ہے بیٹا بت نہیں ہوسکت کر ان کے ذاتی اقوال اور اجتہاوی آراء جا سواج ہوں جن پر ان کا اجماع ہو دیل ہونہ کر ذاتی اقوال اور اجتہاوی آراء ۔ اس طرح دونوں دیلوں ہے مرت جب اور اس مورت دیلوں ہے مرت ہیں اور ذیر بات ہو کا کر ان کا اجماع حج ہے۔ اور اس میں کوئی کام تہیں اور ذیر بات میں نازع ہے۔

دلیل اول اور ان کی طرح تعیسری اور چتی دلیل پرمی شامی موالموا نقات " عبدانشد دراز دمباطی نے تنقید فرمائی میرے جودرج ذیل میرم امام شاطئی نے دہل تا مث کے اخیرمی فرمایا تھا: انھ عرصہ ایجب متنا بعتهم دیستاندہ میں مسمائہ کوام کے ساتھ علما دائمت کی انتہائی محبت اور فیرمعولی اخرام اور تعظیم کا بہی تبحربهم کم کم دومرون بران کی تما بست اورتعقید واجب برو" اس پرشایخ موصوحت تحصیه بین :

فدا هوالمطلوب ولكند الاسلولزومه لما قبله و يعام صفه اليفنا انهم طالما خالفوهم في الاموم الاختمالة التي هي موصوع الكلام ولذ الك فالمعول عليه ات مذهب الصعابي ليس بجرف على غير المصعابة كما اندس مذهب الصعابة باتفاق فان كان غوض المسئلة وجوب بجدة على المصابة باتفاق فان كان غوض المسئلة وجوب الاخذ بسنتهم التي اتفقوا عيها فذ المك ما لا نزاع فيه لانه اهم انواع الإجماع وان كان الغهن ماجرى العمل عليه في عهدهم وان الم تنفقوا عليه فهذا ليس بدليل شرعي بيد المجتمدة وان الم تنفقوا عليه فهذا ليس

د بر دجرب تعقیداگرچ مطلوب ہے ، کین تعقیم واحرام کے ماتھ اس کا لادم قابل کے ماتھ ہے ۔ اس کے علا وہ اس دمیل کے ماتھ ہے ۔ اس کے علا وہ اس دمیل کے ماتھ ہے ؟ ہی معارمین ہے کہ مطاوا تعرب نے اگرچہ ان کے احوال کا اس عجم کی کیا ہے ۔ اس لیے معتمد تھ لی ہے کہ مطاقی کا غرب غیر معتاد تھ کہ مسائل کے احت ہیں ان کے احت اس لیے معتمد تھ لی ہے کہ مطاقی کا غرب غیر معالی ہے ۔ اس کے مشائل کا دو سرے محالی ہے ۔ اب اگر اسلا کی خوض ہیاں محالی کی اس منت پر دیج ب عمل ہو ہے۔ اب اگر اشلا کی خوض ہیاں محالی کی اس منت پر دیج ب عمل ہو ہے۔ اب اگر اشلا کی خوض ہیاں محالیم کی اس منت پر دیج ب عمل ہو ہے۔ اب اگر اشاق ہو تو ہے موسوع محدث سے خادج ہے کیوں کے میں پر سب کا اتفاق ہو تو ہے موسوع محدث سے خادج ہے کیوں کے

اس میں نراع نہیں مجہ برسنت اجاع کے اقعام میں سے ایک ایم ہے۔ اوراگرخ حض وہ سنت بوجس پران کے عہد میں ملی رہا ہواگر میراس پروہ متفق نہ بھر ں ، توریر کوئی ولیل ترعی نہیں ہے جس کے ساتھ عجبیہ کومنعید

ا ورج تى دميل برنقيدكية موسة تتاري مصرون عطية بي:

د الدالد الدابع كالأقل خاهرى الاقتدام با فعالم دا قواله معمالة كليفية لا الآداء والمذاهب - امردي من من من وا قواله معمالة كليفية لا الآداء والمذاهب - امردي من من من يرج تى دليل كي دليل آقل كي طرح ظام راس بات بي بي كمما برك المعال الدكيفي اقوال كي أقداكي ما مكتى من مذكر التبيادي أراد لود ال كي المدالي ما مكتى من مذكر التبيادي أراد لود ال كي المدالي ما مكتى من مذكر التبيادي أراد لود الن كي من المراب كي من المراب كي المدالي المن كل من المراب كي المدالي المنال المنال

اس کے بعداب الم ثنائی کے مسک کو بھی۔ ان سے اگر جہاں بارے میں ہو قول منقول ہیں گرافری قول جس کوالم مصومت نے زہب کی مثبیت سے اختیاری ہے بہے کہ قول محالی اصلام جن نہیں ہے۔ الم شاطبی نے موادا نقاستہ میں الم شاخی ہے کے منقل کی اسے کر: والمنقول عند في العمالًا اندقال كيعن اتذك الحديث لقول من لوعاص تد لججند الد وع م من ، « مما يَّل ك بارب بي الم شافئ سيمنقول بي كوانبول في فراي بي كري مديث كواس من مح قول كم مقا لمري كس طور جيودون كاكواكر بي اس كام مصر من آ ترويل سے اس كامقا بلوکر آ ؟ امنا من كي اس ول فقر كى كما بول بي بي الم شافئ كا فرب اس طرح ذكركيا باسي :

وقال الشافعى في تولد الجيديدلايقلد العدمنيم اى لامكي تولديجة وان كان فيما لأيدرك بالقياس واليد وحبت الاشاعاة والمعتزلة - اه ومقدمة نخ المليم؛ مدام شانئ كالمخرى قبل يرب كرمها بي سيمسى كي تعليدين ک جلسے کی بعبی ان کا قرل مخبت ہیں ہے اگرچہان میا ل میں ہوج مُدک بانقباس زمول ماشاع وا دمنقراد كامي سي غربب سبع ا المام غزالى رحمة الشرعيب في المستعملي ، جزراً ول مصلاين باب الاصل الثاني من الاصول الموهد منذ تول العمالي بمك تخت بحث كرت بوست يبيه برا ليه كرمعين كدنزوكم فرميب مخابى على اللغان مجتت سے يسبن كے نزوكم فير تمايى مسأى يرجنت بيد اديعبن كيت بس كرمرمت الإكبروع رمنى التذعنيا كا قول جيشب اس کے بعد کیتے ہیں :

ما تكل باطل عندنا فان من يجوز،عليه الفلط والسهوو

لعرستب عصمتك فلا عبد فى تولد فكيف يجتج بغزلم مع جوان الخطاء وكيف تدى عصمته مرس غير هيد متوانزة وكيف يتعلق بتصود عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف وكبيف يختلف المعصومان كبيف وقد اتفقت الصعابة على جواز مخالفة المعصومان كبيف وقد اتفقت الصعابة على جواز مخالفة المعصابة فلم بينكرا بوبكر وعين على من خالفهما بالاجتباد على طي اجتباد فلسك فانتفام الله ليهل على المعصمة و و قوع الاختلاف بينهم ونص يجهم يجواز مخالفتهم فيله تنكثة ادلة قاطعة - اح

م بنارے زوکی وغربسی معانی کی عیست کے بی ایر سارا قوال بإطل بي كمركم جس انسان كوغلى الدسهولات مونامكن بولورس بيعمست ابت رمداسك ول من وقعت بين بيرصابيك تول سے کیسے سند کمٹری ما سکتی ہے وجبکہ ان سے خلاد کا معدورماز ہے کسی عبت متوا ترہ سے بغیران کی عصمت کا دعوی سیسے کیا ماسکا سبته اوراس گروه کوکیسے معصوم متصور کیا جاسک بیریس میں اختلات واقع ہو۔ آخر دومعصوموں سکے البین کھیے انتقادمت ممکن ہے ؛ رسب كمجع كيست مكن سيرجبكهم بالبرنيخ ومما بسنت اختلات سكرجوا زياخا ق كياسي -اددا بوكمزوعمرشف اسبنه ملامث اجتبا وكصف والدل بزكنيس کی پیرانتها دی مسائل میں مرحبت دیراس سے ابینے اجتہا دی بیروی لام كى سبع يس معائبركى معصوميت پرديل كافعدان ، اوران كرديان

اختلات کا با ما با داوران کا نودان شدانت کا در از بر تصریح کرنا، بدنین بانس بهارسدم ملک کرخی می دمیل فاطع کی حثیبت دکھتی ہیں "

اس کے بعدا کام غزائی نے امام شامی کا جدیدادد آخری مسک بیسا ماشانی کا جدیدادد آخری مسک بیسا ماشانی کے خریب کی مشتب سے اختیا رکیا ہے۔ اس طرع تشل کیا ہے: ۔ لا بقلدالعالمد معدا بیا کی الا بقال عالم آخر ی عالم کسی محابی کی تقلید نہیں کرسکا جس طرح وہ کسی دو میرے حالم کی تعلید نہیں کرسکتا ۔ کسی دو میرے حالم کی تعلید نہیں کرسکتا ۔ کسی دو میرے حالم کی تعلید نہیں کرسکتا ۔ کسی دو میرے حالم فرائل فرانے ہیں :

وعواله عيم المخارعندنا اذكل ما دل على تعرم تقليد العالع للعالم لايعزى خبه ببن المتعابى وغيره - اه مابيي تولى بادر زركب مختار اورقابل تربي بيد كيونكري والل کی نیا پرایک عالم کے بیے وومرے عالم کی تقلید حام ہے۔ ان کے تحاف سے صمابی اور غیرسمابی میں کوئی فرق نیس کماما سکتا " اس کے بعدا مام غزالی رحمته الله طلب نے مالکتیم اضابات اور دومرے ان اصماب سکے واکل کا ذکر کیا ہے جوفضا کی صحابہ ٹریٹ بھل آیات وا ما دمیث سے تفليصاب كوجا تزيا لازم تيجية بن-اورسب كم يواب بن فرا ياست. تكنا كأن اكل ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علهم ودبنهم وجسلهم عندا نتك تعالى ولا يوجب تقليدهم لاجازا

میم کیتے بیں کریرتمام نادسے بسے سے معافہ کوام کے علی، ان کے دین اورالند کے إی ان کے مرتب کے ایرے بین میں اعتقاد لازم آ آب کے کی اسے بین میں اعتقاد لازم آ آب اورز وج ب ی کین اس سے ان کی تفلیم کا زجرا زلازم آ آب اورز وج ب ی پیمرا نیا بیرج اب ان الفاظ پر حتم کرتے بین : کل ڈ للٹ نشام لا بوجب الاخت داران سے آفتدا با مکل لازم منبین برق ہے اس سے آفتدا با مکل لازم منبین برق ہے ہے۔

ا م غزالی کی بیلم کانت مها من تبلاری می کرشا فعید کے زرکی نبارول مفادتنليهمانى مرسه سعاني نبن بصطائل ومبارتي باتنعتيدس بالاز ربی ۔ بربات بمی وامنح رہے کہ رہم ملک حروث ا ما خوالی کا بخیا رہیں ملکہ ووہ رسے محققين شافعية سنهى اس كومخة ركباسبط العصابي كانتغيد كومطلقا ممزع قراريا مصريبًا نيرماً مرآمي أفراني مشبورهنين مد الإمكام في امنول الأمكام" جزمًا ، منربب العمامي كمي كما زيحث مين اسمشكري ومشهورا خلامت نقل كياب جرحما دسك ابن ابتدادس ميلاآ يا جدكراشاء وبمستزله، الم شافعي اورالم مايوج بن منبل كم أكب تولى كم مطابق اورامام الواحق كرخى حفى كے زركب ول محال غيرمهابى كركية فبست بنيوسه واوبعن كمذنزه كمديما لعث قباس تواج تسب اورمين توكسم فالنبي تضبين كرسك كميت بي كدا لوكم وعمر كا قول فيت ب عيراس كمص بعدنرالته بي - والمختاد إنه ليس بجيد معلقاً يستماريس كرقيل معابی ہرگز حبت بہیں ہے یہ

آسكميل كرعكا مرمووت المشكرات نيرك زيرعوان يرسوال المعاتيين

کریب بن بت مرکا کرندب معانی حجت اورواجب الاتباع نبیب ہے ، توکا غیر معانی کے بید بین ہے ، توکا غیر معانی کے بیداس کی تعقید ما ترکی ہے یا کہنیں بچیراس کا جواب یہ ویتے ہیں برانی المعناد استفاع ذائك صعلاقاً یہ قابل تربیح اور خمنا دمسلک یہ ہے کہ ابعین وعبدین کے بیدیں کے تعقید مسلک یہ ہے کہ ابعین وعبدین کے بیدیں کے تعقید مسلک المعنی کی تعقید مسلک کا تعقید مسلک کا تعقید مسلک کے تعتب کے تعید مسلک کے تعقید مسلک کے تعتب کرتی ہے تعتب کے تعتب کرتی کے تعتب کے تعتب کے تعتب کی تعتب کرتی کے تعتب کے ت

ادپر کے حوالی سے امام شافعی کا اپنا ندمید اور تصنین شوافع کا احتیار کورہ مسلک درباب تعقید میں اور تعلیم بڑا کہ ان کے نزد کی نفلید غیر سے ان کے بیے مذوا جعب ہے اور نہ جا نزر کی در کا معالی ان کے نزد کی مرے سے تحت ہی منہیں ہے ہے مذوا جعب ہے اور نہ جا نزر کی در کا معالی ان کے نزد کی مرے سے تحت ہی منہیں ہے۔ انہذا اس برم ان کے نزد کی تعقید ترہے ہیں میرمی معلوم مؤاکدا ان کے نزد کی صحابی معالی معالی معالی میں ان وہ معالی میں میں میں معالیم مؤاکدا ان کے نزد کی معالیم مواکدا ان کے نزد کی معالیم معالی معالی معالی معالی میں ۔ نہ وہ معالیہ سے بالا ترہیں ۔

ا مام شوكاني كي راست

بعیندی راست ام شوگائی کا مجسب اینول نے بی تقی بیتراردیا ہے کہ تول میں بی راست ام شوگائی کا مجسب اینول نے بی واصل معیا برق اور مر تول معیا برق اور مر تفری برگر جیت نہیں ہے۔ نہ وہ نقیدسے بالا ترجی ۔ بیکہ دراصل معیا برق اور میں تفری ہے جیا بی ارشاد تفری شغیدسے بالا ترص خدا کی کتاب اور صفور کی سنت می جی جیا بی ارشاد الغر الفصل السابع نی الاستدلال ، البحث الخاص فی قول العما ہی بی انہوں نے این تحقیق ال الفاظ بین میشیں کی ہے :

والحق اندليس يحد فان الله سما نه لوبيعث الى هذه الاشد الانتها محدد الانتها محدد الانتها الله عليه وسلم واليس ننا الارسول واحد واحد و وجيع الامتر مامور باتباح كما بدوسنة نبيه ولا فرق بين المعمانة ومن بعثم

فى دالك فكلهم مكلفون بالكاليف الشرعية وباتباغ الكتاب والمسنة فنمن قال انها تغوم الحنجة في دين الله عزوجل بغيركماب المله عزوجل ومشتة رسولد وما يرجع اليهما فقد قال في دين الله بعالا بينب

جن ہے۔ حفید کامسکک

ادبرالکیم اور الکیم اور انعیم کے جود خوامیب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے مقدم اندا مسلک بیں انہائی افراط، اور توفرالذکر ندمیب بیں مکل تفریع یائی جاتی ہے۔ ذیل میں اضاحت کا مسلک میان کیا جاتا ہے جواس معلطے میں انتہائی معتدل مسلک ہے۔ وہ نہ تو قرب کی محالی کو وہ ورجہ وسیقے ہیں جواکس تیسے اس کو دیا ہے اور نہ وہ اسساس

طرح نطرا مدازكرت بمي ص طرح كرشا فعية نے نظراندازكما ہے بيك وہ قول معابی بيمتيم كرنته بي اكيستسم وه قول ب وخالعت قياس ممال سيتعنق ركم الب المدومرى تسم وه فرل ہے جوموانی قیاس مسائل مصفت ہو جنا بعنب قیاس قول کو وہ اس نبایر حبث اورواجب اتعليد سمحته بي راورتياس مبتديراس كوترج ويتضبي كراس مي اس بات کا امکان فری با با با آسمه که وه صاحب وی مسل انتدملیه و تقرسے روایت كياكيا بريس يغول في المقبقت صحابي كاقول نبين عكر صنوري كا قول محيداً علت كا ا ورّغول معا بَيْ بيونے كى نباير وہ حبّت اور واجب انتقيدنہيں ملكہ اس بناير ہے كروہ فور رسول مونے کا زیادہ اختال رکھنا ہے۔ رہا موافق قباس فول صحابی ! تواس میں صفید کے دوقول بي ، ايب ابوسعيد بروي كاسهد اوردوبرا ابوالمسن كرخى كا-ابوسعيد بردي كيم بب كرية تول مي يبيع قول كى طرح عيت اورواجب المعقب المعقب اورقياس ميتديراس كو لامحاله تزجع حاصل بوگی-اورا مام ا بوانحس کرخی کے نزدیب بہ قول حجت اصطلاب اتعلیدنہں ہے، نہ فیاس محتبد ہرا سے ترجع ادی ملستے کی جکہ کاب وسنت کے معياد برمانيا اوربركما مائے كا- اس ك بعد أكر موافق نكلا توقبول كيا ماستے كا-اورخالعت ابت بؤا توجيود واجاست كار

ا برسیگردی بوتول می ای کو الکیبری طرح برحالت بی محیت ا درواجب
اتنعلیر بیخته بین ده این اس مسلک کے بیے والا لی بربان کرتے بین کری مناصب
قیاس قول می ای کی منتبیت ایک مروع مدیث ک ہے کی کھرا جہا دکی گنجائش اس
میں ہے نہیں۔ اور دین کے معاطے میں منا گیرکوام کذب بیانی اور جوش کے ساتھ
مہم برنبیں سکتے تو لامحالہ برنسلیم کرنا فیرسے کا کہ حتوی سے برقول من کرواہت

کیاگیا بوگا-ای بناپرای کامکم معدیت مرفده کا بوگا-اوردو مرب مجتبدی کے قیاتا پراسے تربیح مامسل بوگی اور و دمری صورت بیر بینی بوانق قیاس بونے کامتر میں اگر چر تو اصحابی ایک قیاس کی میڈیٹ رکھتاہ ہے۔ مگر تنقیدسے بالا تراو تھا تا مجتبدین سے زیادہ واج اور مجتبہ نویم جہدر سب کے لیے واجب اسقلیدای بنا پربرگا کومعا بیٹ نے موار فعوص اور مواضع و مواقع نزول کاعینی مثنا برہ کیا ہے اور خفور کے فین صحبت سے فیصلیا ہو ہے ہیں، احکام دین کے علم رکھنے ہیں سہے اگے کے فین صحبت سے فیصلیا ہو کیا شروت بی احکام دین کے علم رکھنے ہیں سہے اگے برسے بی اور خور العرون ہیں بہوئے کا شروت بی انہیں ماصل ہے ۔ اس ہے ان کے برسے ان احت اس میں اور کی اور احت اس میں اور قیا مات سے ان اور قیا میں موں گے۔ فہذا ہوری احت بران کی ہیر دی لازم ہوگ ۔ اور ارتبار می کی تعقید سے بالا ترجی ہوں گے۔

اوروا میب انتقلید میک تول می ای جب می افعت قاب برو و و اس با پر تیت اور واجب انتقلید میک از خوجوث گرا بر - انوی اتحال می برد من و برد تا برد می این از خوجوث گرا بر - انوی اتحال می برد این که برد تا برد می این از خوجوث گرا بر - انوی اتحال می برد این که بازی با که باده می برد این کا بازی با که باده ای که بر تول سمای پرحل کی با که باده ای که بر تول سمای پرحل کی با که باده ای که بر تول سمای پرحل کی با که برد تول می برد تول سمای برد که برد برد برد که برد این که برد این که برد برد برد برد برد برد برد برد که برد که برد که برد برد برد برد که برد برد که برد

د درس مجنبد کے اجہاد بھل کرسمتا ہے۔ بیرمال اس مورت بین قول معافی می مقد مردی تا بین اور ما ایک احتجاد است میں دو مرسے جبیدین کی طرح مواب اور خطا دو دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اول است و الجاعت کے نزدیک کی جبید بین کی فرق میں کہ اور خطا دو دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اول است و الجاعت کے نزدیک کی جبید بین کے دور بین کرتی فرق میں کہ اور جب اس میں خطاکا احتمال اور فلا مورث کا امکان پایا جا آب تو الا محال کی اور میں ما میں اور می کھا جائے گا ۔ اور آبا ابی قبول معلوم ہونے کی صورت میں معردت میں اس کی تعلید کی میات گی اور قابل نزک آب ہوئے کی صورت میں معردت میں اس کی تعلید کی میات گی اور قابل نزک آب ہوئے کی صورت میں اسے جو درا جائے گا ۔ در قابل نزک آب ہوئے کی صورت میں اسے جو درا جائے گا ۔

میکن ممل نزاع دونوں گروہوں کے ابین وہ قول ہے جوعام صحابہ میں شہور بثوا بوا دربيراس پرخاموشی اختيارندکی کئی پواورندمراخ اُست سليم کيا گيا ۾ سوز بجراس كاحبسيت أكيب اجماع كاموكى احدبالانفاق تنقيدس بالازاد وتمام امت كسيد عجبت اورواحب الاطاعت ببوكا - نيزمها في مجاس فول سے دومس عبحا يشنير مخالفت بمبى صراحته ندكى ميو ورنه يجركسى خاص فولى كى تعتب مضروري زميميكي بكركاب ومندت سمے دلائل سے ان عندمت افوال میں سے کسی ایک کو دومرے كمص مقابله مي اختياركيا جاست كا ادراس طرح نعتيدا ورجائخ برآل كريم رازح كومعول ا ودمرجوح كومتروك العمل نبا يا جاسته گا - ا دربهي ايستسم كي معيد اس كے ساتھ اس قول كے متعلق بريمي معلوم نه بروكدوه كآب المتر باسنت دسول كامخانعت سبت ورنديجربا لانغاق قابل عمل نهس رسيت كابكيونك أحناحث ح کے زدکیے ہو قول معابی عبت ہے اس کے معنی بینہیں میں کر کما ہے۔ وسنّت سکے

مقلیف بین بی وه عجبت اور واجید انعقیدسید بیکداس صورت بین وه بالانفاق مقلیف بین بی وه بالانفاق مقلیف بین بید داش کوشیخ این بائم نے فتح انقدیریاب الجعد بین کام بحالت خطید پر بحث کرتے بوستے وکر کیا ہے ۔ جینا نی آسکے تصریحایت الائم کے تعدیر کار کے تعدیر کار دیل میں تفصیل بالا کے سیاحت علی سے اصول کے اقوال ملاحظہ کے حامئی۔

علماستة اصئول ففتركى تصريحات

فال ابوسعيد البردعي تقليد الصعابي واجب حتى بتهك بدالغياس لاحتمال المسماع والتوتيين ولعفن لمسابتم فى تفسى المرأى بساهدة إحوال المتزمل ومعرفت إسابه وخذا مختارتع والاسلام والمصنعث وغيرهم وهومذحب مالك واحدلوالشا نعى في توليم القديم وقال ابوالحسن الكمخى لانجب تقليدالصحابى الافيما لأبين دك بالرأى و القباس والبيه مال القاضى ايوذييه وغيبرة لوفال الشافعى فى قوله الحيديد لايقلد احدمتهم وخذا المخلات في كلما تنبت عنهم من غيرا ختلات بينهم ومن غيران يتيبت عنهمانه بلغ غيرقا ثلة نسكت عندساعه صدلمالدحتى لوشاع المحكرنسكتوامسلمين يجب انتعليد إجعاعاً - اد دحامى والمرادىء « ابوسعیدبردی نے کہاہے کہم کا بی کی تقلید وا بہب ہے۔ اولیس کے

ا ام شافئی کا ذرمیب تول میرید کے مطابق پر سے کہ محاری سے
کسی کی تعقید میائز نہیں ہے ۔ بہ خلامت ان مسائل بیں ہے جن بی معاوم ذہو
قول موجود موراد کسی ہے اس کی خاصت نرکی جور نیز بریمی معلوم ذہو
کہ وو مرسے صحافہ تو پر قول ہنچاہہے اورا نہوں نے اس تیسیم کی صوبت
بی خاص شنی اختیار کی ہے۔ ورندا گرمطانی کا یہ تولی عام طور پر شنہور تو ہم جس خاص موری اختیار کی ہوتو افائلے
امود و مروق نے تسلیم کی صوبات بیں اس پر خاص شنی امتیار کی ہوتو افائلے
اس کی تعقید و اجرب ہوگی ہے۔

علماست اصول میں سے صدرالشریعہ نے بی پیشہوتھنیت انتینے میں ہی کچھ التقریح ذکرکیا ہے۔ اور تعلیل کے ماتھ متدرج کا انتینوں ندام سب کی وہی 'نشریکے کی سے جواوبہ کی عبارتوں میں موج وسے۔ ذيل عن التونيع سے يه منه وي مي كيا جا آسي، الا منه فرا يا جا تا فيما شاع بدينم ف كنة المسلمين له و لا يجيب اجماعًا فيما شاع بدينم ف كنة المسلمين له و لا يجيب اجماعًا فيما شبت المخلاف بينهم والمختلف في غيرهما وهوما لمربع لمراتفا قه حرولا اختلام فعند الشافى لا يجيب لاندلما لمربوفعه لا يحمل على المان وفي الا جتمادهم وسائر المحبته عين سواء لعموم فوله نعال فله عتبروا يا اولى الا بصاب -

والمان كل معتهد يخطى وليسبب عنداهل السنة وعند إلى معيد البردعي يجبب لقوله عليد السّالام اصعابي كاليجوم بالبهمرا تتدسيتم أحتدميتم سولان اكثراقوالهم مسموع من حمرة الرسالة وان اجتعلوا موأيهم امسوب لانهبرشا عدواموابردا لنصوص وللقدمهمر فى اللوبت سبوكة صعصة المنبئ سلى المله علب ويستم وكونهم فى خيرالقرون وصنه الكوخى يجبب نيبالابيدرك بالقباس لانولا وجيد لدالاالسعاع اوالكذب والثانى منتغث و لا يجبب فيما بدرك بالرأى لان القول بالدأى منهم مشهو والمجتهديخيل ويصيب روالانتداءرى تعض المعامنع بات نسلك مسلكهعرنى الاحتماد ونجتهل كما احتفده وإوهذا افتداء الضام

مصمالى كالعليداس تول بب اجماعاً واجب سيدج معايد كما بين شين بربط بوراه تسعيم كرتة بوستة انبول نداس يقاموشي اختياري بواو اس قول بس اجاعًا تعليدواجب بنيس بيد ومعاب كما بين مختلعت فيد بروادرس تول بران كا اتفاق با اختلامت معلم زبرواس مي اختلات ہے۔ اہم شانعی کے زور کیاں کی تعلید مطلقا واجب بہیں سے میونکہ جب اس نے اپنے قول کی مسببت صنور کی طرمن ندکی قوملاع من ادمول براس كونبين عن كما عاسكما اواجتهادي مسألي بي معابد اوراتي عبدي سب برابريس كيوكر آبت فاغتيروا .. الح وونول كوشال ب. تعليديسما بى كى عدم وجوب كى دويرى دجربهب كرالي اسفت ك زديب سرمتبرك احببادي خلاف واب دونون كالضال مي ادراوسعيد بروعي كے زوكي تعليدم حالى واجب سے يصنور نے فرالاً: "میرے اصحاب تناروں کے اندین تم میں کی افتداء کرمے برایت یا دیگے اس كمعلاده ان كم اكثرا قوال صنوري سے سنے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور اختبادى اقوال بيربمى ان كى داسته زيا دەمعواب اس بنا پرموكى كانبول نے نعوص کے ممل ورعد کا معایہ کمیا ہے۔ دوہرے وہ معنور کی محبت کی برکست سے دین سکے مسائل ہی ووہروں سے آگے ہی ہیں تمبسرے وہ خیاتون

ا ام کری کے نزد کی۔ ان مسائل بی تعلیمِ جا بی واجب ہے جوتیاں کے ما تھ موافق نرمِوں کمیونکران میں فول معا بی کے ہیے کوئی وجربین مجز ساع یکی با پیرمیوف کے ، اورمیوٹ نومکن نہیں ابندا یہ قول سموع ہی ہوگا۔
اوران سائل میں بہ تعلید واجب نہیں بوعقل اور قباس کے مواق ہوں کیونکہ قبل بالراشے ہی ان سے مشہور ہے اورمین برکھی تقلیب ہو اہہا اور میں میں میں میں ہوتا ہے کہ کمین منتی ۔ اورمیما نہ کی افتدار معبن صور توں میں اس طریقہ سے ہی جمانی کے میں اس کا مقی ہے اورمیما نہ کی دافتدا ہے ہے اور میں ان کی طری اجتہا دی مسائل میں اجتہا دکر ہے۔ برہی ان کی افتدا ہے ہے اورمین کا خرم ہو۔

صاحب توضيح كماس عبارت سعدتعليهما في كيمتعلق تنين ندابهب معلوم بو تنتيئة اكب الام تمانعي كالرب سيدكرمها بي كانعليداصلا مزوري نبي بي خواهان مسأل بين موجز تياس اوعقل كم موافق مول - يا ان مسأل بين بروعقل اوقياس سك خلافت بيون - آخرى صورت بين اگري قول معابى بين برانتمال مزورس كرده خعنورسے کوئی مُنامِوُا ارشا دہو بگریج کمرصحا بی شنے صفور کی طریب اس کی نسبت مرائقهب كيهداس سيعم أسع مديث مرنوع كا ورجينين وساشكة اوبهي صورت بين تونظا بربي معلوم بولسي كريه صحابى كاانيا اجبها دى فتوسله الد اجتبا ويامت بيم محايدا وردومس مجتبري سب برابري - إلى اسنت والجاحت ك مستقم فانوان المجتهد قد بينطى وقد بيبيب كى *رُوسے بهرا كيد سكے اجها دمين خ*لا ا<sup>دار</sup> صواب دونوں کا انتمال کمیہاں طوریہ با یا جا آسیے۔اس بنا برصحا ہیں کے اس تول کو نتوسطى حشبت أكس قياس سعازا وونبي بعد لنذا ووسر عمته ربينول اصلأ حيث نہيں ہے جکہ اس کے معلیے ہیں وہ اسپنے اجتیا وبریمی عمل کرسکتا ہے۔ ابوسعبدبروعی کی راستے ہیں برمیند وجرہ صی بی کی تقلید مبرحالت ہیں وامیب

ادراس کا آباع مزدری سے ۔اورکسی می تفتیداس پرنبین کی جاسکتی کی کھر حضورت اقرار قرماری است کے مسائے می آب کرام کواکی پیشوا اور متعندا کی حیثیبت سے بیش کیا ہے اور فرایا ہے کہ معجر سے معالمی شناروں کے ماند بی جس نے اُن کی آفتدا کی وہ ہدایت یا سے کا اور میشوا تبت کا لائری تقاضا بی ہے بھر بوری است ان کو دین کے بارے بیں انیا بیشوا اور تعندا تسلیم کرتے ہوئے ان کا آتیا می کورے نرکہ ان کوری اور تعندا تسلیم کرتے ہوئے ان کا آتیا می کورے نرکہ ان کوری اور تعندا تسلیم کرتے ہوئے ان کا آتیا می کورے نرکہ ان کوری ان کے ایک میں ان کوری تعنیدوں کے بیے نشا نرنبائے۔

" ما نیا ان کے اکثرا فوال حنورسے سنے ہوستے ہونے ہیں نوگوانہوں نے لینے ا توال كانسبىت انخفرت صلى الشرعليه ويتم كى طروت صراحة ندكى بو بگراخلىپ بيهج كرانبوں نے بدشا ہوگا۔اس ہے آل كے افوال كوم فوج مدبث كا ورج ويا مباستے گا ا ورثام امتنت كريير بدا قوال مديث مرفوع كى طرح واجب الا تباع فراربا يمريح بالغرض أكربيان كاانيا اجتهادى فتوى موتو كيربى جينكروه موارونفسوس او امياب نزول سيداجي طرح وانفت بي المنطشيم تحددان كالمعاينه كرچك بي ينرجنو كى فبيعني صحبت سے بھی فبغيباب ہوستے ہيں۔ وين سكے اصکام اعظم مسائل ميں تھي سب سے مقدم ہں اورخرالغرون ہیں ہونے کا ترمٹ بمی انہیں حاصل ہے -اس لیے ان کے ابتہا دی اقوال اورفا دی دوبرسے نمام محتبرین کے اجہادی نبصلوں سکے مقلیلے میں زیا وہ صواب ا ورمنی برخی ہوں سکے توان کی تعلیداور بىردى بى سىسىسىكەيىيە مىزدرى بوگى -

بیروی بی میسی سیسی مردی بربان کمیا گیاسیے که قول میحابی ندمطلقاً ولیواتی قاب امام کری کا غرب بربان کمیا گیاسیے که قول میحابی ندمطلقاً ولیواتی قابی اور حجبت سیسے ۔اورندعلی الاطلاق اس کی نما نفست ما نزیسے جکہ نما لعیت قبایں مكم مي و هجنت اصواجب المعقيدسيد كميز كم عقلًا اس بي دوي انخال بوسكة بير ـ ايك بيك وه صنورسيد سناگيا جو ـ دويرا بريسما بي نے جوٹ بولا بوينوی اختال بقينيا ختنی سيد توبيلا انتمال متنين جوگا - اس بيد اس كومد برشد فرور كا درج ديا ماست كا -

ادر دافق قیان کلم میں قول محافی کی مشیق قیاس سے دائد نہیں ہے اس

ہیر مجتبہ براس کی تعلید واجب نہیں ہے۔ بکد اس کے مقابلے میں اپنے اجباد

پر عمل کرنا بھی اس کے بیے جائز ہے۔ رہا صفور کا یہ ارشا دکہ اصحابی کا بخی

تو اس کا جواب بیہ ہے کہ یعی اُن کی ایک قسم کی احتداد ہے کہ ہم اُن کے اُول کے اقال کے اتباع سے بجاست اُس معلے میں اُن کی طرح اجتہاد کریں کیونکہ اُن کا طرقیہ اُجتہادی مسائل میں بہ رہا ہے کہ وہ اُن میں اجتہاد کیا کرتے تھے اور اپنے لینے

اجتہادات پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اُن کی طرح اس اجتہادی میں اجتہاد کے ایت احتہادی کے ایت احتہاد اس احتجاد کی ایت احتہاد ہوگا اور ان کی اُس میں ہم وہ اُس کی توریخی ایک قسم کا اتباع ہموگا اور ان کا

صاصب تومنی کی مندرخر بالا حبارت سے عمل نزاح می منعین طور پرمعلی
ہوگیا۔ وہ یہ کہ برزاع اسی صورت میں ہے حبکہ صحابی کے اس فترے پر دومرے
صحابی نے مطلع ہو کرسکوت اور خامون انتیار نہیں کی ہو۔ ورز پچراس کی جشب
ایک اجاع کی ہوگی جس کی مخالفت ہرگز جائز نہ ہوگی ۔ نہ اس پرکسی کو تعتید کرنے
کا تی حاصل ہوگا ۔ اسی طرح صحابی کے اس فترسے سے دومرے معابی نے اختلا

مختفت تونوں میں سے کسی ایک تول کو دلیل سے دومرسے فول کے مقابلہ ہیں ترجے دی جلسنے گی۔ یا پھر مبرا کیٹ قول کی تعلید ما ترم دگی مجتہد حس کی جاہیے تعلیدکر شکتا ہے۔

حصنرت مولانا شتبيرا حدحقاً في كي تعيق

مسرت موده بهر مدس من به المسلم من المسلم المسلم من المسلم المسلم

الروابتين والمنافع في توله العليم رقال الوالحسن الكرجي وجماعة من اصحابنا لا يجب تعليبه الافيعا لا بدرك بالرأى والقياس والبه مبيل القاض الإمام ابى زيدعلى ما يشير لليه نقريرة في التقويم وقال الشافع في توله الجه يدلا بقلد الحدمثم الى لا يكون قوله في توله الجه يدلا بقلد الحدمثم الى لا يكون قوله

جنة مان كان فيما لايدرك بالقياس والبيه ذهبت الاشاعرة والمعتزلة-

د قد اختلعت عمل اصحابنا الحنقية في طذاالبا تلربستنغ مذهبهم في طذه المستلق ولعربيب عنهم

ووابية ظاهرة فيها ومع والك فقله تفتىعمل إصابنا بنقليدالصحابى فيما لإبدرك بالقياس منتل المقادير الشرعبة التى لاتعقل بالدأى حملاً لقوله على السماع من دسول الله عليه وسلم لانه لانطن به مر المجاذثة فىالغول ولا يجوزان يجعل فولهم على الكلب فان طويق المدبن من النصيص إنها استقل المينا بووانيهم وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بغسقهم و والك ببطل موابيتم فلم يستى الماالوأى والمسعاع جمت ينذل عليه الوي ولأصلحل للوآى فى هذا الماريعين السماع وصارفتواكامطلف كمودا ببته عن ديسول الله صلىانتك عليه ومسلم كان يجت لائتات المحكم بد فكذااذا ا نتى به ولاطريق لغنوا؛ الاالسماع 🏡

مه اوسیدبروی کیتے بی کرمخابی کی تقلید واجب ہے۔ اور اس کے مقابیہ خاب ام ماکٹ کا۔
اس کے مقابیے بین فابل عمل نہیں ہے۔ اور یہ فرمیب ہے امام ماکٹ کا۔
اورا کی روایت کے بردیب امام انٹر کا اور قول قدیم کے مطابق امام
شافعی کا۔ اس کے برخلاف ابوائحس کرخی اوراضا ف کی ایک جیاحت
نے کہا ہے کہ :معابی کی تقلید واجب نہیں مگراس مکم میں واجب ہوگ
جوعقل اور فیاس کے موافق نہ ہو۔ قامنی امام ابول پر کا رجان می اس کا طرف ہے۔ چانچے تقویم میں ان کی طرف اس کی تقریرات اروکر دی ہے۔
طرف ہے۔ چانچے تقویم میں ان کی طرف اس کی تقریرات اروکر دی ہے۔

ادرامام ثنائعي كهت بس كمعمابه من سيمسى كي تعليدها ترنبس سيمنين اس کا فول ہرگز حجت بنیں اگرچہ وہ مخالعت فیاس حکم میں ہو۔ یہ اہم شافعی کا قول مدیرسے۔اتناعرہ اور معتزلہ کا بھی ندرسب بھی ہے۔ اوربارسا احنافت كاعمل اس بارسدين مختلفت ميد ان كاندميب اس مشكرین کمسی خاص نقط گربر برقرا منہیں ریاسہے - ندان سے اس کھیے مين كوني وامنع روابيت منعقول ميداليته اس يارسي مي وه سب اس باستدر دمنغتی بل کرنخالعنب خیاس مسائل بین جیسے وہ شرعی تعادم بوعفل مصمعلوم بنین موسکت، قول محابی کی تقلید واجب ہے، اس ببن فول صما بی کوسماع عن الرسول برجل کیا جائے گا کیونکران برسگان توكيانبس جاسكا كرابنول نے يه فول اي تخين اورائك سے كيا بوگا-حيوث بريمي حمل مكن بنيوس بد كيو كمدوين ميمنعوسي احكام مين ال ك روايت سے پہنچے بس : نواگران كا يہ فول جوٹ پڑھل كيا جائے ۔ تو اس سے وہ فاستی قرار بائٹ سکے اور سارے دیں سے بارے ہیں ان کی روایت باطل قرار باشته گی ، اس کے مبعد دوی انتمال رہ جانے ہیں۔ ایب به کریه تماس اوراس کی اجتها دی راستے ہو، دوسرا میکر حضور سے اس نے منا ہو۔ گریج کمریخ کھرنے اعتب قیاس حکم میں داستے کھے کوئی دخل بيدنين تولا محاله مماع بي متعبين بركا أب اس كاي فوسط روا بہت عن الرسول کے ما ندمہومیائے گا۔ اور یہ باشت توبقینی سیے کہ اگر اس ندهنودسه ابنے سماع کا ذکرکا برا تو وہ اٹیانٹ حکم سے بیے خرو

عجبت بردا، توفقوی می اس بنا برحبت بردگا که اس کے بیے سماع کے ملاڈ معمراکوتی طریقیرنہیں ہے "

چندسطود سكة بعداك ميل كرموان ا مرحم فرمات بين:-وخداكله فييما لابدرك بالغياس ناماما يعقل بالقيا فوجدنول الكوخى إن الغول بالوأىمن إمصاب النبحلى انته عليه وستمرمشهوم واحتمال الخطأى اجتها دحعر كائت لأعمالة نفته كان يخالف بعضهم بعضًا وكانوا لا بياعون الناس إلى اقوالهم وكان اين مسعوديتول ان إخطأت نعن المشيطان واذا كان كذالك لمريجب تعليد مثله مل وجب الاقتداء بهرف العمل بالدآى صلَّل ما عد لموارو ذالك معنى قولك " اصحابى كالعِوم" الخ ووحدتول الميسعيد الليدى ان العمل برأ يهمرا وسط بوجهين، آحدها احتمال السماع والظاهم الغالب من حال الصحابي افتات ما لخيرلا بالرأى الاعسن

والمحتمال فضل إصابتهم في لفس الماكي فداك لعن التي عليه اقوى من رأى غيره عرالانه مرشاهد واطرق التي عليه الشكام في ميان احكام الحوادث والمان لهم زمادة جل وحرص في بذل مجهودهم في طلب المحت وزيادة احتياط

فى حفظ الاحاديث والتامل فيها لانعى فيه عايق الما أمل وفضل درسية ليس لغيرهم كما نطقت بدالاخبار مثل تفولله انا تولله خيرالقرون قرنى الذين بعثت فيهم الم وقولله انا أمان لامعابى وامعابى إمان لامتى وغير دالك من الاخيار ولمثل هذه الفضيلة انترقى اصابة الدأى وكونه العبل من الخطاء فيهذه المعانى ترجع درا يهم على رأى غيرهم وعند تعالى من الوابين إذا ظهر المعدها في ترجيع وجب الاخذ بذالك من الواجد والتعارف بين رأى الواحد منا يجب نقديم رأب على أينا لزيادة منم وداًى الواحد منا يجب نقديم رأب على أينا لزيادة قوة في اليون الوجود التي ذكرناها - اه

ومقدتم فتح المتهم يح اصطلاحهم

دیما آبعیل ای کم بی ہے جدرک القیاس نبود اور کم میں ہے جدرک القیاس نبود اور کم میں ہے جدرک القیاس نبود اور کو ک جو کررک الفقل برقواس بی قول کرنی کی دلیل برہے کہ امواجہ اس میں مائل ہیں ایسے اجتماع سے فتی دیا مشہورا ورمود و سے ایک اجہاد اس بی وجہہے کہ اور ایس بی دجہہے کہ اور ایس بی ایک دو مرسے اضالات کرتے تھے ۔ اور اسی وجہ سے ان مسعود افوال کی یا بندی برجبور نبیل کرتے تھے ۔ اور اسی وجہ سے ان مسعود افرال کی یا بندی برجبور نبیل کرتے تھے ۔ اور اسی وجہ سے ان مسعود افرال کی یا بندی برجبور نبیل کرتے تھے ۔ اور اسی وجہ سے ان مسعود افرال کی یا بندی برجبور نبیل کرتے تھے ۔ اور اسی وجہ سے ان مسعود افرال کی یا بندی برجبور نبیل کرتے تھے کہ اور اسی مجد سے علی برگئی تو برسیطان کی طوف سے جملی اور جب ان کے انتہاد ات بی خطا نکا اختال برشیطان کی طوف سے جملی اور جب ان کے انتہاد ات بی خطا نکا اختال

نابت بمراز والسيراجها وكي تعليديمي والعبب نبس بير بكران كي اقتدا اس طریقیدسے کی مباست کی کہ مہمی ان کی طریع علی یا لوا ی کریں گے بہی مراد مبعضنور کے اس ایسا وکی کرم پرے اصحاب مثاروں کے اندیس " اور قول ا بوسعيدكى دلل برسيم كري رست بيران كى داستة يرعمل كرنا وووج مستهيتر مصائب يكراس من اختال سلعهد كيونكم معالم اكثرا وقات بين موت بى سے منزے ویا كریتے تھے ، نركر داستے سے الایر كرنند پر منرورستایش آ ماتی- دوبری ان کی ماستے پڑھل کرنا اس وجرسے بی بہترہے کرنیت ودمرے بحددی کے ان کی رائے زیا وہ معا تب ہے۔ اور مجتبری کی دہے سرزياده توى ب كيوكم انبول كے وادث اوروا قعات كے احكام بهان كرسفه من صنور سك طريقون كوبجشم خودمعا ينه كراسيسه نبتروه بني كيمتج من معی زیا در کوشان اور در میں تھے۔ اور حفظ اما دین میں معی سب سے زباده مخنا طشقع -اسي طرح وه خيرمنع وسي احكام اودمه ألى بي مي غايبت ووخودوه كمركرت تمع وروسك اعتبارس يحي التسكيلي وفنسيست جودوسرول كمبلة كابت بنين ميم بينانيراحا ديث سع بعراصت مابت سے حضور نے فرا ایس جسب سے بہتروہ لوگ ہی جن مس مس میں مبوث کیا گیا چوں ہے اور دھی فرط باسے کہ میں ایسے احماب سے بیے امان ہو<sup>ں</sup>۔ اوروه ماری امت کے لیے امان ہی اسی فعنیلیت کی وجہ سے اس کی لیے ز با ده صائب ا و بخطار سے زیادہ معنوظ مولک ۔ انہی وجو بات سے صی بری راست كودومروى راست برتريح ماصل محكى اورحب المرح ووتتعارض

راوں میں سے ایک کے بے عب دومری پراکٹے م کی تربیح ابت برما تواس برعل كرنا صرورى بومياً بيد-اس طرح جسب معا بى كى راست اور دومرس مجتبدی رائے ہیں تھا میں واقع محصلتے تواس کی رائے مجتبد کی داستے پریمی لازگا نقدم ہم گئی کیونکراس کی راستے سا بغہ وج مکی نیا پر دوسے معتبد کی رائے سے جوہم میں سے موز یا دہ فوی ہے؟ على على على المصول فقد كى مندرخ بالانصرى بتسيير سيمث له متعلق كري الرسي بو اكري علاء المستشك مذابهب كي تفصيلات اور ودمري منرودي يا تنبي معلام موكني عكريه بات البي كم يحقين طلب بي كرحنوم في التُرعليه ويتم كم مقاطر مين فول معاين ك مبنييت كياميد يماياس كي تقليد منت كم مقابله يم ما ترسيدا وينقيد سه بلاتر ہے۔ اسنت کے مقابلے میں اس کی تقلیم جا تزنیس ہے واس ارسے میں جا تک بمارسدمعلوا ستنكا تعلق سيدبيم اس كاتباير وعوس سيديه كيف بي كرحضور كاست كه مقاليه من فول معالي فالى تقليدنيس سيد ما دراس بيعلاء المست بسيمتني مي ا درکسی کا اختلامت اس میں منقول مہیں ہے۔ اس کی حذیر مثالیں مشاکہ کی ابتداء میں مکتابے رسُول اوتمقيد كى بحث بى گزرى بى - أب ولى بى ائروين بى سے جندائدى تعريجات الماضطهراتي

لبعن دورسه المتركي تفركات

عن الاوترامى قال كتبعرب عبدالعزمز إندلاؤكي لاحل فىكتاب الله ولاس أى لاحدى سنة سنها دسول المتصلى المتحكيه وسكروا نعاراكى الانعذفيالعربيزل فيه

کناب مسلمه نبیه سنه صن برسول انگه صلی انتفالیه دستمرد اه (مجرّاتشرالیانغدج ۱ ۲۲۲)

درام ادرای گیته بی کده بن عبدانغ زید این اتحت مگام که بی کدراسته بیش کرسند کا کوئی حق بس مز مقاکه قرآن مجدیک مقابلے بی کسی کوراست بیش کرسند کا کوئی حق بس مز سنت رسول کے مقابلے بی کسی کوراست بیش کرشند کا اجازت ہے ائد ا دین کی راست اس کم میں قابل قبول بوسکتی ہے جس بی قرآن کرم از ل بی ابور اور چندور کی منت بھی اس بی معلوم نہیں بوکی جوائد دورز بھر داست آن کے مقابلے بین مقبول نہ ہوگئے ہے۔

المم اورًا عي اورع بن عبدالعز نرست پينج مي ترسد لرست مياندا وراليين غيري راسته ظام ري شد كرحنورك معنت سيد مقايل مي كا قول فالي آباع نبر

 ا توال برطالت ببق وا جب العمل بهول ملكه برشخص كے مبنی ا قوالی قابی عمل اور مبعن لائق ترک بهول گئے - اس بی محابرا ورفیر محابر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے - اس بی محابرا ورفیر محابر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ۔ اس سے یہ یا ست واضح بھرگئ کے محابر کرام کے مبعن اقوال واڈکل سے دو کیے جا سکتے ہیں اوراسی کا نام منتید ہے ۔ اس محتربی اوراسی کا نام منتید ہے ۔ امام محتربی حدالت اور کہ محابرت وارت ذکر کی ہے موال میں مبدالتدابی عمر کی ایک موابرت ذکر کی ہے موابدت ذکر کی ہے موسکے انعاظ ہر ہیں:

عن ابن عدم انه قال لا بأس بان يغتسل الرجل بغضل وضور المرأة مالمرتب جنبا او حائضاً و مروا مسكل

م ابن عمر فراست بی کراس باشت پی کوئی مندا گفترنبی سین کرعیدت کے دہندہ سے جربانی بچا ہو۔ اس سے مروض کی درشتر الکیری درشت مجنب اور ما تقند نرمہوئ

لأبأس بغنسل وينورالم أنة وغسلها وسؤيها وإن كانت

جنباً اوحائمناً - *ومُولِمًا مسكل*،

معردت کے وضور اور خسل سے بھا ہا فی ۔ اسی طرح اس کے جو کے ان کے استعمال میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے اگر جی عددت جنب یا ماہنہ برہ ہے۔

امام محدِّن ابن عُرِ کاس قول اور ندمهب پرنفتدان روایات کے مینی فطر
کی ہے جن میں بروکر ہے کہ آنحصرت مسلی الشرعلیہ ویٹم اورامها ت المرمنیوں نے ایک میرے ایک مرمنے کے ایک ویرے کا بجا بڑا یا نی استعمال کر کے ایک ویرے کا بجا بڑا یا نی استعمال کیا ہے جیا بی ویرے کا بجا بڑا یا نی استعمال کیا ہے جیا بی وی میرے کا بجا بڑا یا نی استعمال کیا ہے جیا بی وی میں ا

بلغناان المتي سلى الله عليه وسلّم كان لغنسل عو و عامُنت قد من انام واحد يبنازعان الغسل جميعًا فهوفتل عسل المرأة الحينب - احملا)

مبین بردایت بنی بیک دصنورا درصرت عائشه دونون ندایک برن سریک بعد دیجیسے پانی میکونسل کیا بیت اور پیجنب جویت کیفسل سے بچا بڑوا پانی ہے۔ دام محد کی اس معتبد برتبصرہ کرنے بریسے فاصل کھنوی حضرت کولانا عبرالحی

بشيرالى ان نقليد العصابى واجب وقوله يجدّ عندنا مالم سنيف شي من المستة وقد صرح بدا بن الحام في كآب المسمع تقصن فتح القل مروهمنا قلائعي قول الت عمر وي دكا بستند فالعبرة بالمستق لابله . اح م اس ول بن اس است کی طون اشاره میسی کرسمانی تعلید وجب اور است کرخلات اور اس کا تول به در است کرخلات می در اس کا تول به در سے تروی مجت میں مبتلک وہ سنست کے خلاف نہ برو ۔ اس کی این بھائم نے وقع العدیدی کن ب الجمعة عی تعریفی کہ جدیہ بہا ام محد نے بھی تول این عریف کی ترویہ سنت سے کہ جدیدی تا بی احتجار است است کے بین قابل احتجار است کی بین قابل احتجار است کی بین قابل احتجار است کی بین قابل احتجار است کے بین قابل احتجار است کی بین میں کی بین قابل احتجار است کی بین قابل احتجار است کی بین قابل احتجار است کی بین میں کی بین می

الام شافعي جمنه التدعليه كي تصريح

ا امشانی رحمة الشرعليد في السب

لا حجة في تول إحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلًى وان كثروا - لا في قياس ولا في شيء وما تعرالاطاعة الله و

رسوله- وهنالجيد، حجرالترميانين

د رسول اندمسلی اندملی و تم کے مواد و مرسے کسی کے قول بی حجت تبین ایک نواد و مرسے کسی کے قول بی حجت تبین ایک خواد و ہ بہت سے افراد کیوں نہ ہوں ، ندمسی فیاس ہیں اور ندمی ویری چیز میں بیاں مرت الندا ور دسول کی اطاعت بی کام دسے سکتی ہے نہ کے کہ کھواور یو

المم حمد يضنبل كي تصريح

دورس ائد وین کاظرے الم احمرین منبل می فرات بیں المسعد المدور الم احمدین منبل می فرات بیں المسعد المدور الم الم المعرین منبل میں المسعد کائی نہیں مع انتقاد در ولد کلام یہ المنداور دسول کے مقلیلے میں کریا ست کہنے کائی نہیں اسے " دیجتہ المندالیا لغرج اص ایم)

برجيد مثنابي مشتة نوند ازخروا رسه كمطور يرسيني كالمني -ان كمه علاوه

بمي مينكون مثالين البي لم كمتى بي جن بي كماب وسننت كم مقليا بي صحائب لام كي يخلف الوال اورفها وي قابل زك مجع كفي بب جس مع بيمعليم بواسه كربر ايب اجاعي مسئله ب - اوكسي عالم كالخلاف اس ين نتول بنبي ب يشخ ابن سمائم كي تصري

بهي وجهب كرنسن ابن مجامع ففق الغدري كماب الجعقد مين كلام كالمترفطيم يركمت كرت بوست تور فراياس.

والحاصل إن قول العصابي جبة فيجب تعليد وعندنا مالعرببغ وتثبى ماخومت المسنة - اع ديم ۲ مس مدمامل برب كرقول معاني بخارب نزوكب حجت اورواجب المعقيرس

حمراس وتست جبكه كوكى صديث اس كانغى ذكردي بوي مستراة نعتدكا خلاصه

مشاة منعنيد كمه بارست مين كذاشته مهاحث كافعام ودج زبي ب. ا - نغت عربی می تفظ تغفید کے دومعانی آستے بی ایک عبیب جربی ، ا ورد دسماحانجنا ا ودبیکت یعنی داکل کی روشی پرکسی چنریک متعلق بیرد کمیشا کرقابل تبول سے الائل ترک ۔

بور میب بوتی کے معنی میں نعتیکسی اوٹی سے اوٹی درجے کے سلمان برجی جائز نبس سع جرما تيرم ما أبركهم اديل تصلعت المقيم كي نعنيد كے بي نشان زالے جائن كيوكريه اكمي والخبش ب وشريعيت كى مُوسى كى تى مارنبيك؟ الآبيكه اس كم مالغروين كالهم ترمنعه ما وزمرت كي عظيم ترمع لحست والبشرير-

م سعائیے اور کھے تے معنی میں جو منفقہ ہواس کے جازر قرآن مجدا وہائیے رسول دونوں ناطق ہیں ۔ ایک ٹرسے سے ٹرا بزرگ آومی کمیں نہ ہو، گراس کے اقوال اور نبیعلے کناب و منت کے مفرد کر دہ معیاری پرجا بچے اور پر بھے جائیں گئے بچرج مجی تول اور نبیعید اس کے موافق تھے کا اُسے قبول کیا جائے گا۔ اور جواس کے خالف "ابت برگا اُسے ردکیا جائے گا۔

۵-ا ما دست نبوش سے می اس مقدر کا جواز است ہے میرایت کے مسلمین عبداللہ ان مسؤد نے ابوموسی اشعری کے متوسے پہنفید کی ہے۔ اسی طرح تنظار کے مسلمیں ایک عورت نے حضات عمر پہنفید کی ہے۔ ان تمام منفیدات سے اس بات کا نبوت فیا ہے کہ محا ہرام آپس میں ایک و دسرے پراس تسم کی تعقیدات کرنا بار نہیں سمجھے تھے، نرایسی نقیدوں کے بارسے میں اُن کا برتصتورتھا کریا کی ودمرس كى قوبي مي - ورنه الإمرى انتعرى ابن مودكى اس تقييرك إرت بيركر لقد منعللت إذا وحا اناصن المهتدين، يرزكين كرد لاتستلونى ما داء خذ المحير فسيكور اس طرح منزت مخراكب عودت كى اس تقيد يركه: انتبع توات ام تولى انتك عزوجل وا تنيتم احدا حن قنطا دا - يرزو المت كه كل احداما

۳۰ پرنتیدجی طرح معایدگرام آپ میں ایک دوسرے پرکیا کرتے تھے اسی طرح آبعین اور تبیع بابعین نے میں اقوالِ معاب پردلائل سے تنقیدات کی ہیں ادر میمی کسی نے اس کو تو بین نہیں سمعاسیے

در القل می امودیم محابر کوام معتبد سے بالا تربی وہ ودی ویل بین امودیمی : دا بقل کتاب الشدا و دروایت معربت دی وین سے اصولی مسائل اوراعت ویا ت دی وین کا جائے تعشدا ورکمل تعقیبی نظام سیس میں مقائد ورائف دین کی تنصیبات اور امول اخلاق مسیب بی شامل بی -

۸ میما برکام کے واتی اتوال اور فیلے دوسرے المئرون کے اجتبادات کے مقابے میں ام ماکٹ ، ام احدین منبل اور ایسعیگر بردی کے نزدیرے اجبالتقلید بیں لیکن ام ماکٹ ، ام احدین منبل اور ایسعیگر بردی کے نزدیرے اجبالتقلید نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں بہنفسیل ہے کہ ام شاخی کے نزدیرے تولیمی بی ہرگز قا بالتقلید بیں۔ بلکہ اس میں بہنفسیل ہے کہ ام مثنا فی کے نزدیرے تولیمی بی ہرگز قا بالتقلید تعیاس سائل میں اگر نوج جبت اور قابل تعقید سے ۔ اور امام کرنی کہتے ہیں کہ خالعث تیاس سائل میں اگر نوج جبت اور قابل تعقید سے ۔ اس صورت میں امام کرنی کے نزدیرے نول محالی شقید سے بالا ترخہیں ہے۔ اس صورت میں امام کرنی کے نزدیرے نول محالی شقید سے بالا ترخہیں ہے۔

ه کآب وُسنّت کے مقابے میں قول محابی بالاتفاق کا اِلْ تعلیم ہم ہو واجب الدک ہے۔ امادیث کے مقابے میں مبت سے دی سائل میں اقوالِ محابہ میں وائد ہورے گئے ہیں۔ اُئمہ دین اور عمل نے اتمت نے ایک ان کی تعلیم جا کہ تا ہو کہ کا آب وسنت کے مقابلہ میں اقوالِ محابہ فابل محل نہیں ہیں۔ نہ ان کی تعلیم جا کرنے ہے۔

یہ ہے مشکہ کی مخت نوشریج ۔ اس کی روشنی میں اسبہیں یہ دیکھینا ہے کومواہ کا مودودى اورجاعت اصلاى سے تعلق ربھنے والے دومرسے ابل علم انبہا علیم السام ك اسواكمى كونفتيدس بالاترنبين سمية بن، خواه وصحابركوام بول يا دوسرك ائدُسنت ۔ اس سے آخران کی مراد کیا ہے۔ اوران کا یہ دیوی کیاں تکسوی ہے ؟ اس مشدر جان کمس ہم نے ان کی تخریری ٹرجی میں اُن کے عیبی نظریم ہیں سمد سکتے بیں کران کامسکے ، یا تنعید کے بارسے میں اُن کا یہ نظریہ کر اُسول خدا ك سواكرتى معيارتى نبيس بداورنه كوئى تفن نفيدس بالاترب ؛ اسلات محے تظریب سے خنفف ہے ۔ ان خرجب قرآن وحدیث انبیاد علیم انسکام کے ماسوا كمى كومعيا يتى قرادنهي ويتے ذكى كوننق يرسے بالا ترثابت كرتے بى معاب كوام می ایس میں ایک دوسرے بیاس طرح کی تنعیدیں کرتے میں ، انکٹر دین عبی کمای<sup>ہ و</sup> مُنتَت كم معياريعما برأم كه اقوال كوجا يجتة اوريكفة بي، اوراس طرح كا تنغنيدى مانخ لإال كرنے كے مبدلعن اقوال كوقا ليعمل اوريسين كوقا لي ترك سميت بي ، مكيعين انمه تومه مت طور برا نوال محايٌّ كي يجتبت بي سے أنكار كريستے بی تواگرموان ما مودودی ا درجاعت اسلامی سینعلق دیکھنے واسلے الجی علم حفرات

نے بھی دستورجاعت اسلامی کی وقعہ سلامیں بریکھا کہ : " دسول فاداسکے سواکسی کم معبارِ حق مذ بلسق اورنه كسي كوننع يدسه بالاترسيمي " تومم اس كوانوكس فانون كى دوست گرامى فراردست سكتے ہیں ہی کم مولانا مودودى سے بہت پہلے اتمت كداملاف يمني نشاس كوبطورعنبيره اوراكب فانون كتسيم كبلبهت بمولانا مودوى اورجاعت اسلام كالم الماعلم سنفتيدى خ تشريح كى سعداس كاحتيفت عروبي مب كر قرال صحابى بجلستے خوداس كى تفسيت كى نبا يرحبت اوروا بب الاطاعت نهيق سبص بلكركتأب ومنتست كم تعصيلے كم ماتھ موافقتت اورمطابقت كى وجرسے حجينت اورواجب التنكيم فرارباسكناسيم اورحبب يجى ووكاب وسنت كيفيط كے خلامت تابہت ہوگا اس ونست اسے چھوروبا مبلسے گا؟ اور یہ وہ عقبہ وہ ملک سے جرتمام علمائے است کے إل تنفق علي عقيده اورساك ميلا آيا ہے المی اگرموانا کا مودودی ا درجاعت املای کے ابل علم حصرات نعقیرسے بها تنفنص امد تومن مراد سيت، يا نينغة يرعبب جرتي اورغبيب طيني سرمعتي من ميت نويم صاحت طود برأن سكراس مختيدس كحركم ابي او زنار بركو يا طل عبكه زندقه قرار ديج كيوكهم كأبكرام يراس معنى ين نقيركوإل السنة وابجاعترن گراپى اور زندقدة وار ديا سيع نسنح الاسلام حافظ ابن حجومنفلاني رجمة الشرعليبرني غالبًا والاصاب بي صحابه کرام برای می مخانعت کرنے والے کو نندبی فرار دیا ہے لیکن جب وہ خودتهرك كريجيه بمن كانتغنيد سعيهارى مرادبيان تغنيس باتزين نبيل سعد نهاس بم عبيب بوتی الاعبيب جيني مراولينت بن - بلکراس سے بھاری مرا دحرمت پہسے کہرول خداسک اسما تمام لوگوں سکے اتوال وا نعال کوخماہ وہ صحابرکوام ہوں یا دوسرے زرگان دین، آب دسنت کی نمری کسوئی رِجانی ا در پکا جاست گاران کے بدیر بی قول دندل اس پر پیر ا اگرے گا اُسے خول کیا جاسے گار اور جراس پر پُوراند اُرے کا اُسے چپوٹر دیا جاسے گائے تواس کوگرای کجنے کی جسارت دیتی خس کرسما ہے جرموانا موڈووی ا درجا عست اسلامی سے خدا واسطے کا بیر رکھنا ہے بالمجر وہ اس شکر کی ابجدسے بھی وانفیت نہیں رکھنا ہے ۔ ذیل میں موانا مودوی اور جاحت سے نسلن رکھنے والے دور رے الماعلی کی تھر کیات اور فرضی با اُست نقل موانا کست بی کر دیستاری موجائے کر نمقیر سے بہاں وہ کیا مراد ہے ہیں کو وصحاب موانا کست پر افرال اعلی مودودی کی قوشیم موانا کست پر افرال اعلی مودودی کی قوشیم

اس من کرسے متعلق مولانا مود وی سے کسی نے پرانشغسا دکیا کرہ کیا آسیام كرام ينغيدكو جائز سمحقة بن ، تومولا لمسفراس مع جواب بين تحرير فرايا : ما تنتيد كالفط عبى عنى مين آسيك البيدا قرامل ملك مي استعال دا سے اس معنی میں معابہ کوائم توکیاکسی اور تئے سعے اونی مدیدے سے مسلمان يرمي تنقيركرنا مرب نزديك سحنت كما صبي البند تنقيد كم جومص الي عم من معنوم ومعرومت بي ، أن من النّدتعالى اورانبها مركوام ك سواكسي انسان كريمي تمن تنتيع سصد بالخاتم نبيس ما تساتبوں كيسى مما إي كا ول یا فعل می محض اینے قائل و فاعل کی تخصیبت کی بنا پر عمبت نہیں ہے۔ كيراس كى ديسل و كيدكر راست فائم كى حاست كى كرايا أست تبول كما جائے یا نہ کیا جائے۔ دہبل کے کا ظاملے کسی بات کوجا پینے کا ام ہی تنقیبہے۔

ادر شغیر مجھے نبی مسلم کرکس زا سے بی ایا تزری ہے ۔ تغیر کے کجرت مساکی پی مختلف می ایک مختلف قولی وکی آ ارباست جاستے ہیں اور ہم دیجھتے بی کرابعین اور ثب ابعین اور انٹر مخبرین نے دہل کی با پرائی، سے کسی کو فیول اور کسی کو تذکیاسیے۔

آب فقری بسوط کمآبوں میں سے حس کوجا ہیں اٹھا کرد کھیں۔ آپ کو اس مقید کی مبراموں شاہیں لی جا تیں گی۔ کیا آپ سے نزدیک وہ مسیب اوک گہنگار شعبے جنہول نے معمار جمہے مختلعت اقوال وافعال میں تفتیری محاکد کہ ہے۔

اصعابی کا بیخ والی مدین کا اگر آپ نے بیمطلب یا برکربر معابی کا برقرل ونعل وامیب الا تباعی ہے۔ ترسعت وخلفت میں کوئی صاحب علم بحرکواس کا قال نہیں ملاسے آپ کوملا برتواس کا اس نجے معاجب علم بحرکواس کا قال نہیں ملاسے آپ کوملا برتواس کا اس نجے بحی تباقیں ۔ المبتہ ساری امت اپنے دین کے برشک میں بیرحال کسی کسی معابی کے ذرایعہ ہے سے رہنمائی حاصل کرئی رہی ہے ۔ اور یہی اس مدیث کا مفتار ہے ؟

وترج ن العرّن ج و م عدم - مي سيده وارم

اس مسلدسے متعلق مواذ اسے دوبرا ایک استفسار برکیا گیا کہ اکم محار کام پہنتہ کوجا کر قرار دیا جاستے قران کے وہ فضا کی اور محا عرف قرآن وحدیث میں ان کے بیے ندکور میں۔ اس تنقید سے واجب انسلیم نہیں دجیں گے ہے اس کے جواب میں موال سے درجے ذیلی قرضی زبائی :۔

« تنقير كم من عيب بيني ايك جابل أدى قومجوسكما ب يمركسي ما علم آدی سے بہ قرقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس لفظ کا پر خبوم سمجھ گانیتیہ كم منى ما يخيف العدم يكف كربس العرفود وسنومك مركومه بالاعبارات یں اس معنی کی تعریح بھی کردی گئی ہے۔ اس کے بعق عیب مینی مراد لینے کی گئی تش مرمت ایب متنزیردازادی بی ای تنظیست کال سکتاہیے۔ مزيد برال اس فقرے بس بي تصريح بحى كردى كئى ہے كہ رسول خعا كومعياري ذارد ين كابعرس كاج مرتبهى اسمعياد كم لاط سنوا باسترم است اُسی درج میں رکھا جاستے گا۔ اس سے پرمطلب آخر تمييه تكل آياكة معابركاتم كم ومحابر وفن كماب المداولعاديث نبربهی ندکوری وه واجب انتسلیم نبین رمی گئے ، کیا ایک صاحب عقل آدی ہے کہرسکانہے کہ رسول خداکومعیا رخی اسے والے آدی سے را من بسول خدا كى الى برى كماب إك ، اور در لول خداى ك اما دببٹ سے کمی خص یا کروہ کے محامد وضا کی ابت بہوں کے فورہ انبير واجب لتسليم انفست الكاركردسكا ويعجبب فسم كامعنى آ فری *اگرنترای*ت کی نمیت سے نہیں تو پیم میر می مقل ودانشس بیا پر د بجالهٔ رسالهٔ کیا چاعت اسلای تی پرسیے ہُ ) اس کے بعدا کید و مرے و مرد ارکن اور جاعت کے ایک مرداہ کی نرضی سیس کی جاتی ہے۔

## مولانا ابين احن صلاى كى توضيح

مولانا المین آئن صاحب اصلاحی اگرچر جاعت سے اب بالکیدا الک مردیکے بی گرمن وقت منقید صحابہ کے مسلم پر بجٹ چیڑگئی تھی ۔اس وقت وہ عمبی شوری کے ایک و تر وار کن تھے ۔اور دستوری کمیٹی بیں بھی ایک ممبر کی حثیبیت سے شامل تھے ۔آپ نے تنقید کے مسئلہ برایک سوال کے جواب بیں جو مجے تحریر فرایا ہے وہ ورج ذیل سیسے :

جواب

تمرى دمحتى االسلام منسكم ورحمة التدا

« دستورجاعت اسلامی کی خرکورهٔ بالا عبارت برجن صنرات نے دہ اعتراضات کے جی جن کا اُب نے حوالہ دیا ہے ، اللہ تعالیٰ اُن کی حالت پررجم خواسے ۔ اللہ تعالیٰ اُن کی حالت پررجم خواسے ۔ آپ نے توجم اخراض کا ذکر کیا ہے ، حالانکہ مجھے بیعثم بڑا تھا کہ اس بربعی صنوات کی طرف سے جاعت کے خلافت کی غیر کا فتو کا بھی صا در جو جیا ہے ۔ اُن در کو ل کی ذبات کی داد دیے جنہوں نے تی متول بھی صا در جو جیا ہے ۔ اُن در کو ل کی ذبات کی داد دیے جنہوں نے تی متول بھی صا در جو جیا ہے ۔ اُن در کو ل کی ذبات کی داد دیے جنہوں نے تی متول بھی اُن در جو بیارت کے اندوسے می کفر ڈھو ٹرن کالا۔

اس عبارت پرکفرکا فتوی صا در بر جلت کدیدکم از کم می تواس تخیر پر بنجا بر ل کراب جا عدت اسلامی دیدند اگراق مفرات کوفالع قرآن بی سنایش توجی به توگ ان کونخشنه واست نبیس بین - اس سے افر رسے بی کوئی نر کوئی کنرنکا ل کواس سے سنانے بر بمی کمفیر کا فتوسے جڑ دیں ہے جمعے بر توقع نبیں ہے کہ اُن ٹوگوں کوکسی طرح بی قائل یا معلمی کیا جا سکتا ہے ۔ نیانچ میری بمبعث کسی طرح می آ ماده نبی برتی می کدان سوالول کے جواب کھنے پروقت منائے کرول کین آپ کے اصرار ملکہ جبر سے مجبود مہوکر سیطی قلم مبدکر رہا ہوں۔ احد یا در کھیے اس پرجو وقت صوت ہوگا اس کومی آپ کے حماس میں مکھول گا۔

سوالول كرواب فنقرطور بربا تترتيب بهي

سنقبد کے مین جانجنے اور پر کھنے کے ہیں ۔ اور تا آب بر مفعود ہے کہ اسالاً میں ممبیا یوسی مرمن دسول الفرصل الفرصلی الفرطیب دستم ہیں کسی کا کوئی است صنوا کے قول یا فعل کے خلاف جمیت نہیں بن بھتی ۔ اگر جہ اس وفعہ کی ترتیب کے وقت زیر کیمٹ سوال افیا دسا بھتین کا نہیں تھا۔ بھر میش نظر مرمث اِس امت کے مخت تعین طبیعات تھے کہ ان میں سے بجائے و دکوئی می منداؤ حمیت نہیں ہے ۔ بکہ رہ کے احمال واقوال اصل معبا دیتی دیول الندمیل الفرطیہ وسلم پر جانچنے اور در کھنے کے بعد ہی حجبت اور مندین منگتے ہیں لیکن اب بی بیون کرتا بول کربعینه بی اصول صزات انبیاد ما بیتی پریمی منطق بر ایت بر ان انبیا د ما بیتی کا تسلیات و برایات تود کا دخود ان کی نبرست می اس با پرسلیم کرتے بین کری کریم سی انشرطیه وستم نے اُن کی نبرست کی تصدیق نوائی ہے۔ اگر بیا رسے نبی کریم سی انشرطیه وستم نے ان کی نبرست کی تصدیق نوائی برقی توجم ان میں سے کسی کوئی نداخت جب کی نبرست کی تصدیق ندفوائی برقی توجم ان میں سے کسی کوئی نداخت جب کی نبرست کی تعدیق کے انسان کی جاسکتی تو ان کے اقوال وافعال بھائے خود معیاری بینے کے کیا معنی ؟

ان کے اقوال وافعال بھائے خود معیاری بینے کے کیا معنی ؟

ان کے اقوال وافعال بھائے خود معیاری بینے کے کیا معنی ؟

ان بیاد ما بھین کی تعلیمات کا بیشتہ صدیم برمیجا ہے۔ ان کا تعلیمات کا بیشتہ صدیم کی برمیجا ہے۔ ان کا تعلیمات کا بیشتہ صدیم کرمیکا ہے۔ ان کا تعلیمات کا بیشتہ صدیمات کی تعلیمات کا بیشتہ صدیمات کا تعلیمات کا بیشتہ صدیمات کا تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کا تعلیمات کا تعلیمات کا بیشتہ صدیمات کی تعلیمات کیا تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کیا تعلیمات کی تعلی

یں تو دفیات ہی ہوتی ہیں۔ ان کی زنوکیوں کے مالات جنیتر غیرمستند مدایات کا مجرحه بیر-ان کی تربعتیوں کے مہت سے اسکام قرآن مجدیکے خهون کردیشتی نیران کی تربعتیاں بیں بہت سی کمیاں بی تعیں جن ک صنور کی تربعیت سفی کیل مبوئی ۔ اس دیر سے بھارسے بیے ان کی مرمث مې چېزى قابل تبول بى جومبى قرآن ومدىت سى معلوم بول بى اور وه می اس بنا برنبین که وه انبیاه مدایشین کی تعلیمات بی میکداس بنا برکه اسلامی شریعیت نے ان کوانیا لیا ہے۔ اگراس کمسوئی سے رہے نیا زیوکر ہم ہراس بلسب ویابس کوتنول کریس جرابدیا دسابقیں سے متعلق اُن کے لمسنف والمتصيش كرتي بي تويم برايت كربجائة صنادات بين لمرجأ من ك يس يجليے انبيا مست تنعلق مارسے ہے مبی رویہ ہی جے کہ ان کی جی چیزوں کی قرآن سے تعدبی ہوگئے ہے ہم ان کی تسعدیق کری اورجن کی

ترويد مولئي سعدان كى ترويدكرى اورجن چيزوں كى مرتر ويد موتى نانعندن ان کی رتصدی کریے کے ند کمذیب -تذكورة بالاحبارت بن نعتدكا جرنعط أبيث الركوني صاحب المرا كريميراس كى زديس معزات انبيا دسابقين كوكار سركرنے پيمعري بول تو د ان سے گزارش بیہے کہ کم از کم اتن بات وہ مجھ دس کر اس نقید کے معنی « عبب جلني كرنهي من منعتبر كالفظ "عبسب مبني "كرمعن بي مكن ا بهلاسكيكسي لمنيغري ولاجأ تابرتو يولاجأ أبولين المعظماس كواس معنى مي نبس وسلت عجر ما بخيندا وري يحت كمعنى مي بويلت بير - اور جهاں بکہ مایختا وربر کھنے کا تعلق ہے ، میہ وا تعدیدے ، مبیاکہ یں نے عرض كاست كرمضرات انبيارسالبنين كاكوني جنرجي خاتم النبيتي عليب التلام كم معيارين برجاني اور ركع لغير م قبول نبي كريك يم أو كي الريجيد إنبياء لمي سے كوئى نى از مرفد دنيا مي مشرفعت لائي تورہ . بھی و تھے مانیں کے مصنور کی کسوئی پر ریکھ کر دانیں گئے۔ اور صنوری کی ا تیاع کریں تھے۔اس مقیقت کو تو وصفور نے ایک مرتبہ نہایت معظمت كے ساتھ سميا وياہے:

عن جابرعن النبى صلى الله عليه وسلم حين المالا على المالا عن المالا عن المالا الناسم الحاديث من يهود وتعبنا افترى ان نكتب بعضها فقال امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد حنتكم بها بيعنا نقية ولوكات صومى

حيّاً ما ومسعد الأا مّاعى - داحربيتى -بجالهُ مُشكرُة ، إب الاقعام بانكآب والنترى

« حغزت ما يُرْحنورس دوايت كرتے بن كدا كيپ مزنه حزت عرج حفنوركى فلمست بين حاصر مجرست ا ورحمض كى كربيج وسعيم بببت سي بسي والتي سنيت بي جريبي فرى مينديد ومعلوم برتى بي كيا حفظ رمناسب سميعة بين كريم ان عن سع كيومغيد إتين نوث كردياكري وآت نعادا كركياتم لوك بجي الى طرح كي حيواني ومركشتني بي حبّلا بردًا جابيت برص طرح كى مۇشىتكى ميں بيرو ونعنارى عبالا بوگئے بي ۽ بي تميارے ياس اس تربعیت کرویک روشن مورت میں لایا ہوں۔ اگر بوشی بھی آج زندہ پوتے تدان محديد عي ميري بردي كرموا كرفي ما ره زبرنا " حنرت عرضى التدنعالي حنرك متعلى كوتي شخص بركان نبي كم مكناكران كوبيودكي اس طرح كى بانن سينداً كى بول گئيس طرح كى باتي امرامیں سے کہلاتی ہی۔ وہ اگر لیند کرسکتے تھے تو دی باتی سند کرسکتے تعے بونی الواض میند کیے ملے کے لائق بس یکن نی ملی الله علیہ دستم شدان کا نومٹ کمیا جا ماہی لمیندنہیں فرایا ۔ بلکرنعین روایات سے توبری معلوم بوناسيه كداس مونع برحنوركا چيره مبارك فعسر سيفنا الخار المرآب كالعِنْت كے بعدہی دومرے إنبیا دکی تعلیات برآپ کی نائدہ تفسدتى سيمنتنى بوكرعل كإجاسكاتنا تواس سردكن اورحنورك

فعته بون کی کیا دجریتی ؟ اگراپ کے معیاری برحا پنے بغریجی زیمائ

كما باسكما تعاكرا نبيا مك ك تي برتي تعليات بيرسے كيا بتى جي اوركيا بتى نہیں میں کن کا اختیار کیا جا امطار سے اور کن کا نیس ہے اور منے کے بروانے کی کی وجہ ہے کہ اس طرح تم عق واطل بن اتعیاز نہ کوسکو تھے ا و اسی طرح کی حیرانی و مرکزشتنگی میں مبلا موجا دُسکے میں طرح کی حیرانگی <sup>و</sup> مرکشتنگی می ببود ونساری بتلا بموسکت ؟ ادرا گرحفور کے بعد می جفور کے سواکسی نبی یا رسول کی بسروی جائرسے و مفتور نے بیکیوں ارشا وفرا اکداکراج موسی می زندہ ہوتے تدان كے ليے بحي ميري بروي كسسواكو في جارہ نامجا ؟ اس میں شبہ نہیں کہ جہاں کہ ایمان لانے کا تعلق ہے ہم تمام انبیاء عييم السّلام برايان لاست بب كروه التّذُّنَّما ليُسكِّبي اورا وررسول مِن -كين جهال كسراتها ع كانعل بيديم أتباع عرف بني ملى التُدعليه وتمكم كى كرنے مِن بِهارسے ہے آہیہ ہى كى اتباع سك اندرتمام المباء كى اتباع مجى آگئ -اس لیے کہ دومرے میں اورسولوں کی تعیمات کے محسیدے سأته ما شفراور معام كرف كاكران من سه آج دين مي كما كما بانتي مطلوب بیں ا ورکل مطلوب نہیں ہیں ۔واحد ذریعہ حرمت رسول انٹرسلی <sup>ک</sup> التدعليه ويتم كى واست مهارك بى سبے-اگركونى تخص اس كسوئى برمانيے بفيرح وسي كمنى جنركوا فتباركريك كالبهت بمكن سيت كروه بي كي تعليم تن ہم۔ کمکر بخرمین کی تحریعیت ہو۔ اپنی کی تعلیم نومہوںکی المنڈ تعالیٰ تعرایت ا توی نی کے دربعہ سے وہ نسونے کردی ہو۔

خدای برایات کے میا شندا دراس کے مبلیخت اور پر کھنے کے تمام درائے معنوں کے اپنیاء معنوں کے میان کے اس دجہ سے پران کی ہے کہ انبیاء معنوں میں ہے کہ انبیاء مان بین ہے کہ بات بی اس وقت کے نسلیم ندی جائے جب میان میں ہے کہ میا در بر کھرکراس کی محنت و معمون کریم میل اللہ علیہ وسلم کے معیاد پر بر کھرکراس کی محنت و معدا فقت معلوم ندکر لی جائے۔

ليرج كجيرانبياء سابتين كانسيست يس ندعوش كا البينهري بات معائب کے متنعنی بچی میچے سہے ۔ ان میں سے بھی کسی کا بدم تریز نہیں ہے کہ وہ وبن سكيمعا ظامت بي بجاست ودمندا ورجبت بول اودان كي مريات رسول سے معیارین پرچاہیے بغیری سلم کرلی جائے ۔ وہ تمرعی امیر ين كونى باست كيف ك عار الى وقعت بي جب ال كدياس رسول كي كونى سندموج د بو الديارس بيران كاكسى الت كوسليم كرا اسي وت بي مزودي ہے جيب بم نے رسول فداکے معيارِ بن برجانے کراس کا محت وقوت كى طرمن سے المينان كرايا ہو چيجا بى ما قول اگر تحبيب الما جا يا ج تداس کمان برجیت ما ما جا آ ہے کہ اس سے جہات کہی ہے رسول سے سن كركبي مولك -جنانيراكررسول كافول اس كفاد ث بل عاست ما تعمر معالى كاقول اس فول كے خلافت برو تو عيراس كى حيثىبت ايك فول سے زيا ده تبس مه جاني ميلي صورت مين تواس كا قول يا مكل بي كالعدم بر جأتا سبط راوردومرى مورثت عي اس كيمنعفت وتوبث كافيعيله اس معیار بریکے کے بعد بڑنا ہے۔

بعارے نقری افقاف توزیا وہ تواسی سبب سے بڑھ ہے کہ آنا ہا کہ مسائل میں کئی نے مسائل میں کئی نے مسائل میں کئی نے مسائل میں کئی مسلک کو ترجیح دی تو کھی نے کہ وہ مسلک و ترجیح دی اورظا ہر جے کہ جا ایک وہ مرب کو ترجیح دی اورظا ہر جے کہ جا ایک دومرے پر ترجیح و بینے کا سوال ماصنے آئے وہاں تعقید خود میں ہے ہے گا مسائل کہ مسائل کے مسائل کا قدل افرالی کھی کہ دیجا المسائل کے مسائل کو اور افرالی کھی کہ المسائل کے مسائل کو اور افرالی کھی کہ دیجا المسائل کے مسائل کو اور افرالی کھی کہ المسائل کے مسائل کا مسائل کا مسائل کے مسائل کا مسائل کا مسائل کا مسائل کا مسائل کا مسائل کا مسائل کے مسائل کے مسائل کا مسائ

دمجوالهٔ بمی جاعیت اسلامی بتی پرسیسے ی

ماعت اسلامی کے مریاموں کی ان تومنیات کے بعدم نہیں مجد سکتے ہیں کہ مقید اور معیاری کے مسلم میں اُن کا موقعت کی وکر فلط موسکتا ہے۔ اِن کی اِن تعید اور معیاری کی کے مسلم میں اُن کا موقعت کی وکر فلط موسکتا ہے۔ اِن کی اِن تومنی اُن کے مسلم میں آبا کی ہے وہ بعینہ وی حقیقت ہے جو آجے مدید مدیدں ہیں اُن ہے۔ آب زیادہ مدیدں ہیں اُن ہے۔ آب زیادہ

سے زیا دہ ان سے اس مسلک کے متعلق ریکہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ مہارا انفان نہیں ہے ا وریم ببرمال صحابیًا کی تعنید نوم روی محقدیں خوادان کی بدنغلید کماب وسنت سے منصوصی اسکام سکے نعامت کیوں نہو۔ آب جوجا ہیں انیامسلکت فائم کرسکتے ہیں ۔ ميكن مبنى نوآب كؤم ركزنهن ببني سكما كدائب ايب ايسے تنظر براورسلك كو صلالت اوركراسي قراردين يجعب وعلاست اتمنت كانظريه اورسلك دباسيديا كمست كم المنت كي املات اوره لادين سي تواكب جم خفيرني أسيمسلك كي عنيت سے انتہارکا سے ۔ اوپرشکہ کی بوتشریج پیش کی ٹئی سے اس کی روشنی میں تو برشکہ بالكل اجماعي سيسه كدكما سب وسنست سحه مقاسله ميركسي كا قول زعيت مصاورن قابل اطاعت - دب وه ا قوال جن كاخلاب كآب وسنست بونامعلوم نهوز ان كى تعليدى يونى حلى ستے احمد تعنفی برونے کئے بجاستے آب می مختلفت رہے ہیں۔ حينا نجيرها بغثرمباست بمين اس كي تفصيل گزر حكي سب اور جماعت كامسك أن ميس مبعن سكدمه انتحرائكل موافق سبت يبس نهمعلوم المامسلك كربعض يزدگول نے كوشى معقول وليل كابا برغلط كجهمنلالست فرار واسبيره

نی تواس مسک کے متعلق میا من طور دیکتھا ہوں کہ یہ وہ مسک ہے جس کے متعلق فریے فریسے علما دستے اجماع امست کس کا وعویٰ کیا ہے ۔ حضرت ثنا فالی افتہ قدس مرہ نے مصاحب طور بر برنصر کے فرائی ہے کہ:

وقدام احباع المعابة كلهم اولهم عن اخرهم و احباع المابعين اولهم عن آخرهم واحماع تا بعى النابعين اولهم عن اخوهم على الامتناع والمتع من ان دیقصد منهم احدالی قول ا نسان منهم اوصمت قبلهم فیا خذک کله دار رجم الندالبالغری و صلای مداس بات پرتمام ماید ارتمام بابین او زمام بنی بابین کا اجماع برم براس بات پرتمام ماید ارتمام بابین او زمام بنی بابین کا اجماع برم برکای برکری انسان کے ذمال کی طون اگر کوئی آدی فعد کرسے نیوا و و و انسان اس کے ذمان کا برویا ماتی و گول میں سے بو اوراس کی برای کونسلیم کرے تو برا ننها کی ممنوع اورا جا نریب نیو

بهرحال زبريجيث ننفثير يسيرا ومرمث برسيس كرنرعي وأدل كي دونتني مي صحا بُركمام اوروومرست بزرگان وین کے افوال اورافعال کودیجھ کران میں سسے بعض كواس بنا يرممول بنا إجاست كروه كما بعض بينت سيرا كام كرسا بمعطابي ببرا ديعين كواس بنابر متروك العمل فرارديا جلست كمروي السيت كمروي المست كمرويا المست نہیں ملکراُن سے نخالعت ہیں ۔اوراس میسے کرکے تنقید سے متعلق میروعویٰ کرنا کرب محالة كرام إ وورس بزركان وين كى قربن سبے اور ناجا نرسبے ، يہ ہارے نماوک تطعًا غلطهم اس كودي لوك ناحاكر اترين كمدسكف بن جنمفيدا فينقيس من فرق نہیں کرمشکتے ۔ یا وہ رسول کے ماسوا اپنے دینی پینبواڈں کی ایسی ذمہنی خلامی میں لمبلابوي يكيم بوركدان سكة نمام افوال وإفعال كوبيرتم كي علطى سبع ياك اورخطا مبراما نتصبموں اوران سے خطاء فیلطی کامیدو ممکن ہی نہیں تھے ہوں ۔اورظا ہمڑے كه برمقام ني اوردسول كے اسوا ووبرے افرا وائمت كوم گرمتى منبى ميراكا -" نارنخ امم گواه سیے کوئی ا وردسول سے اسواجب ہی امتست کے میمن اکبا ز

نفوی اور دبی بنینوا اور ندمی معندادی ، اورش کی ویزدگان دین کے بارسے بی غلو
فی المحبتداورا فراط فی انتظیم کے غروم جذر کے تحت اس جیمی بڑتری کے تصورات بیدا
ہوتے ہیں اور لوگوں میں غرمی مینیوا ولائے انفرادی اقوال وافعال کو تعتبد سے
بالاثر سمجھنے کا خطرناک رجمان بیدا ہواہے تو رفتہ رفتہ ان کے واتی اتوال اوافوادی
اعمال نے اصل دین کا ورجہ ماصل کر لیاہے ۔ اوزا کی وفت مجرایسا آگیا ہے جس بی
مشائع و بزرگان دین کے واتی اعمال اور اتوال دین تی پر حکران بن کردہ گئے ہیں کچر
اصل دین بھی ان کے مقا ہے میں چھوڑنا آسان ہوگیا ہے اور نہایت آسان طریقہ
سے اور یا بن المنہ تو بعیف کے تعمل موسکے ہیں۔

یہ وہ معنیقت ہے جس سے وہ لوگ قوہرگز اکا دہیں کرسکتے جن کو آریخ ام سے کچھ مجی وانفیت ماصل ہوجات کی دہرگانی دیں کے احوال کھی کؤلی جائے ہوں اوران کے مرعیوں کے احوال کو بھی۔ اس حقیقت کے مہیئی نظر اسلام نے۔ معیاری حروث کا ب انشا ورسنت رسول ہی کومقردکر دیا ۔ اور بی کے اسواس کو یکساں طریقے پر پیچکم دے دیا گیا کہ:۔ فیان تَنازَعُ مَمْ فِی شینی چر فنو ڈو کہ اِلْی اللّٰہِ کالوّسُولِ۔ اوراس کو اہلان کے ہے ایک کسول قرار دسے کرفرایا گیا کہ: اِن کی مقیداور گئٹم تو فیسٹون یا ملتے قائیہ مُم اللّٰ خور۔ انجام کے لھافل سے بھی اس کومفیداور ہمتر تبلا دیا گیا۔ ذا بلک کی بی قدارت تا تھی۔

یمی و و چزتمی حس کوحنورا کرم ملی التعظیروی نے اپنے آخی کھات زندگ میں اتست کے معاصے ایک مشعل را ہ کا حقیدت سعے بیش کرنے ہوئے فرا یا تھا کہ توکمت فیکھرا تعمین لن تصلوا میا نتسسکتم بھا ا کماب اللہ و مسئلے ما مسول ہے۔ ا مِن تم مِن ووثری گران فدرجیزی چیور کرچار با مرون احب کمه تم آن برمنبوطی سے قائم ر مو کے گرامی مجی تمہیں لاخی نہ موگی - ایک اللہ کی کما ب سے اور و و مری اس کے مولی کریں تہ "

معيارحق سعكيا مراوسهي

مولانا مودودی ا ورجاعت اسلامی سے نعلی رکھے والے الماعم حنوات اگرچر صحابرکام کے انعرادی افوال کو نعقد سے بالا ترنبیں بھے ہیں اورند آن کو معباری ہے ہیں مرکزام کو نقی پرجزور کھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کورند آن کو معباری ہے ہیں ہیں گرتمام متا ہرکوام کا افرائی کا المجانے ہوجائے وہ لازائی اور حجبت بولگا۔ اور انوری امست کے بیے واصب الا لحاصت ۔ ہوجائے وہ اور انوری کے درجے ذبل جائب سے واضح ہے جواب موالات کے جواب ہے واضح ہے جواب سے واضح ہے جواب موالات کے جواب ہیں انہوں نے توری کے درجے ذبل جائب سے واضح ہے جواب جواب میں انہوں نے توری کے درجے ذبل جائب سے واضح ہے جواب جواب میں انہوں نے توری کے درجے ذبل جائب سے واضح ہے جواب جواب میں انہوں نے توری کے درجے دبل جائے ہے۔

ه بادے نزدیک معیارتی سے مرادوہ چرہے جس سے مطابقت
رکھنا نی ہوا درس کے خلاف ہم زا باطل ہو۔ اس کا ظرسے معیارتی مز خدا کی گآب احداس کے دسول وطی اللہ علیہ دستم کی سنت ہے صحابہ کرام معیار بنی نہیں بیں جکہ کمتاب وسنت کے معیار پر لیڑے آزتے ہیں کن ب وسنت کے معیار پر جانچ کرہم اس تنبیے پر سینچے ہیں کہ ہی گروہ برق ہے۔ ان کے اجاع کرہم اسی نیا پر حبت مانتے ہیں کہ ان کا کتاب وسنت کی اونی سی خلاف ورزی پر پھی منتق ہوجا نا ہجا درسے نزدیکے محکی نہیں ہے۔ کی اونی سی خلاف ورزی پر پھی منتق ہوجا نا ہجا درسے نزدیکے محکی نہیں ہے۔

يرتمام تغييل اس إنت كم تنعلق تنى كرمها بركوام آبا معياري بين ينبي بي

اوران کے انفرادی افوال اور اجہادی فیصط ننفیدسے بالاتر ہیں یانہیں ہیں ہ لکولی کا پیمللب ہرگز نہیں ہے کہ جا عت املامی سے خسکک المی علم کے نزد کہ آثامِ جا بہ کسی درجے ہیں بھی قابل اختیار نہیں ہیں۔ یا اُن سے دینی مسائل میں سنتہ واوار مندلال کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔

جولوگ جاعت اسلامی کے ٹیربحرسے وافغیت رکھتے ہیں یا مولانا مودودی کی تعبا نیعت کامطا بع کریمیکی بی وه اچی طرح مبلنے بی کروه دین کے مختلعت مرائل بی كآب وستست كمص بعداً ثامط برسيعي اشتدال كرنتي بميدا قوال البين واثمرُ محدثمين ومحتبرين سيرهى مختلفت مماكل حاشين املام كانظريه يبني كرنے عي المناء كرتته بس كميونكران سے امست كسى وقت بحى تنعنى نہيں بوسكتى ۔ برمارا ذخيرہ امست كل مسيسسے زيا وقيميتى مرما يہ ہےجس سے کسی حالت بيں ہي ہم ہے نیا زنبیں ہوسکتے بجبت بج کیرسیے وہ مرمن اس امریس ہے کہ آبامی آگی کا ہر فول ونعل بجاستے نود کتاب و سننت کی طرح ہرحالت ہیں داجب الاتباع سے ، یا کسے اخذ کرنے سے پہلے ہے ويجينے كى مزورت سے كروہ كتاب وسنت سے كہاں تك مطابقت ركھة ہے ؛ جات اسلامی کانظرنداس بارسے میں برسیے کرکناپ دستنسسے علاوہ صحابر کرائم کے ہاڑ يا ما بعينُ اورا مُدْمِجة دين كمه ا توال لا تي ا تباع اورقابل تعليداس وقعت بين مبكره وكماب ومنست كمصما تومطا تى بول نه كم مخالعت رونه نخالعنت كى صورت بيركماب وسنت ى يرهل ودآ ممتعين بوكا -ا ودا آ مِعاب يا اقوال تابعين وانمه عبتدي ان كے مقابلے مي فالإعل اجدادي اطاعت نهون مح راورياكيد اليا نظريه اومسلك بيع جمامة نے بالا جاع تسلیم کیا ہے ادرکسی نے اس سے انکارٹنیں کیا ہے۔ النجيب

## متلتجال

حفرت مواة المستنبيا بوالاعلىصا معب مودودى اوردُورِما حرك تعبغى تضعوص نغريبك ما لم على شيكرام كرام كرام المراج مسأل زاع بي اورجوام ولي مسأل كرام الم وكريك ماتياب، أن مي سے أكب مشكر وجال كابى ہے - اس مشكر بي مولامًا مردودی کی وات گرا می کو کا نی صرکه معلون کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں -فبل اس کے کہ میں اس مناز میں موانا امودوری کی و محقیق میش کروں ہومنعدو سوالات كيجاب بي مولانا فيسيش كيس اويس بإن مخعوص ملاست كام كى المعن سے افزاضات کے محتے ہیں ہیں مغیدا ورثنا سب سخیتنا ہوں کر بیٹے اس مشکر كرمشعلى على شرسلعت كي ووالمي تعتقات وتصركات بيش كرول يجان كي تصانيت بن مسئله منعلقه کے بارسے میں علی بین بیموان کی رفشنی میں مولا ما مودودی کی مقبق ال مغضن مغرات كالخليق بوسقا عراصات كالحقيقى مائزه لول احدبهملوم كماو كه اس مندمیں دونوں گروہوں میں سے كونسا گروہ تى بچانب ہے اوركمس كامسعك علما ملعت كيمسك أورأن كي تيتفات كيمواني بيري

## لفظ دخال كے معنے

دمآل منان کے وزن پرمبالغہ کامسیفہ ہے۔ اور دمیل سے مافو ذہے جہ کے مصفے کی چنر پر پردہ ڈوال کو تھیا ؟ ہیں جڑھی وا وہ جھیدے پولئے وا لا ہو، اس کو بھی دمآل اس مناسبت سے بہتے ہیں کہ وہ بچی اقل پر جموٹ کا پر دہ ڈوال دیا ہے اور مقال اس مناسبت سے بہتے ہیں کہ وہ بچی ایسے منصب کا دعوی کرسے جس پر اس کا مشافع ہو ہے ہیں جہسی ایسے منصب کا دعوی کرسے جس پر اس کا فائز ہم اللہ نے مقدمے منسے اور ناممکن ہو۔ حا قبط ابن تجر رحمہ اللہ نے لفظ و ما کا ہے ۔ و ما اللہ کے معتبے بیان کرسے ہوئے و ما کا جہے :

هو فقال بالنشاد بن الدجل وهو المغطية و سمى الكذاب دجالًا لإنه بغطى الحق بباطله ... وقال ابن دريد سمى دُجالًا لا نص بغطى الحق بالكذب

دفتح البارى ع سامس 24)

مه دمیال نعال مشقرد کے وزن پر اخوذ ہے دمیل سے ، اور دمیل کے شعنے پر دسے بی کسی چنر کو جیبانا ہیں۔ زبا وہ جموسے اوی کو بھی دمیال اس سبے کہتے ہیں کہ وہ می کو باطل کے پر دسے میں جیبارہا ہے۔ ابن دریڈ نے کہا ہے کہ وقال کو بھی د بال اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ خی د بال اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ خی د بال اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ خی کو جوٹ اور باطل کے بردسے ہیں جیبارہا ہے۔

آنخعرت ملی انتدعلب و تلم کے بعد جن جو کے مرعیان نے نبوت کا دعویٰ کیا سبے انہوں سے بھی چزکہ جموش اور باطل کے بردسے بیں بنی بات کوجیبایا ہے اس سبے ان کوبی صغیر نے دخالین قرار دیا ہے۔ اورسب سے اخریس جرفرا دخال استے گا چوکہ وہ مجی سنے بڑے تی کو تھیپائے گا بعنی خداکی اُلوم بیت کو اس لیے اس کومی سب سے بڑا وقال العصال الاکر کما گیا سبے ''۔

ر الوق المسينة من كے علادہ مجی اثر مدیث نے دخآل سے متعلق كئ تحقیق الم معنی كے علادہ مجی اثر مدیث نے دخآل سے متعلق كئ تحقیق الم میں سے ان اللہ ہے ہے ہے اور رتیفید ہی جائے اللہ ہی تحقیق کی تحقیق کے اور انہی کی تحقیق میں میں امسال مسین کہ کی تحقیق کے اور انہی کی تحقیق میں میں امسال مسین کہ کی تحقیق سے امسال مسین کہ کی تحقیق سے امسال مسین کے اور انہی واضح مور جائے گی ۔ وہ بانچ اگور کی تحقیق سے امسال مسین کہ کی تحقیق سے کے دو بانچ اگور کے امروز سے امسال مسین کہ کی تحقیق سے امسال مسین کے تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کے انداز میں کا تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کے انداز میں کا تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کے انداز میں کی تحقیق سے امسال مسین کے انداز میں کی تحقیق سے امسال مسین کے تحقیق سے امسال مسین کی تحقیق سے امسال مسین کے تحقیق سے امسال مسین کے تحقیق سے تحقیق سے تحقیق سے تحقیق سے تحلیق سے تحقیق سے

۱ - دمآل کا دجود ، ۲ -صفات دخال ، ۲ -شخفتیت ،

م - مقام خروج ۵ - د ما نه خروج -

ان پانچ عنوا ات پراکنده معنیات بین میث کی جائے گئی۔ اوراما دیث نہیں سے اِن پانچ امررک تحقیق بیش کی جائے گی۔ دیل میں ان پرتمبروا رجبت کی جاتی ہے۔ وجال کا وجود اورصفات وجال

روایات اوراما دین نبویہ سے وقال کے منعلی جوشری بقبی طور پڑایت ہیں اور جن کرتمام اہل السنت نے بطور عقید وسلیم کیا ہے وہ متعدد حیزی ہیں۔ جن ہیں سے ایک یہ ہے کہ دخال فیا مت کے قریب ایک معین شخص کی صورت میں ظاہر بوگا جوامت میں ایس عنیم فقنہ برپاکرے کا اوراس کی وجرسے امت ایک عنیم آز انٹن میں ڈائی جائے گئے کچر حضرت عینی عیبات اوم اس کو آگر قبل کریں گدور سری چیزیں جونفینی طور پراحا دین صحیحہ سے نابت ہیں اور چن پر تمام الل است نام منتق ہیں ۔ وہ و قبال کی وہ صفات ہیں جواس کی بجان کے لیے بطور علامات اعادیث اور روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ ما فظ این مجر رحمہ اللہ نے احا ویث وجال کی تر میں ان چیزوں کی وری ویل عبارت میں وکر کیا ہے۔

المستق في صحة وجود الدجال واند شخص معبن بيتل المستق في صحة وجود الدجال واند شخص معبن بيتل أنته به العباد ويقدر على اشاء كاحياء الميت الذي تبلك وظهوم الحصب والانها روالجنة والنام ... تمريقت له عيسى بن مريم اه وقع الكاري عمام الم والمناه وال

قاعنی عیامن نے کہا ہے کہ ان اما دیث بی اہل است کے ہے جبت سہے اس بات پر کرد قال کا دجو ڈ باست ہے۔ ادر برکرد و ا بک معین نفس کی صورت بیں ظاہر مرد گا جب کے دریعہ اللہ نعالی استے بندوں کو آز ہ بُن میں ڈواسے گا۔ اور جید چنروں پر اس کو فدرت بھی د سے کا جیسا اس مسبت کو زنرہ کرنا جی کو و مگری و قات فنل کرے گا۔ یا فقہ کی ارفاق کا فہرد ۔ یا نہروں کا بہنا اور جنت و دوزن کا اس کے ماتھ بڑا بچراس میں معدد عذرت عبری ملید السلام آکر اس کے قاتی ہوا ہے۔

رباید! که وه کن کن صفاحت کاحا مل شخف بهوگا ، تومعتبرموه باست اصبیح اخاد

سے رقبال کی جمعفات معلم ہم تی ہیں، وہ اگرچ بہت ہیں گران ہیں سے وس صفات ابسی ہیں جزریا وہ شہوری ہیں اور سمیح روایات سے نابت بھی ہیں۔ یہ وس صفات اور رقبال کا وجرد دوایسے اگر ہم جن ہیں صبح احادیث باجم تنعاض نہیں ہیں۔ جس سے بغیبی طور پر بیابت معلم ہم تی ہے کہ طہور دقبال اورصفات وجال کے متعلی صفور کے جوارشا وات ہیں، وہ مسب کے سب علم دی بہلنی ہیں اور دی اہلی نے ان دونوں ہیں اترت کی نوری رمنیاتی فرائی ہے۔ یہ وجربے کہ طہور وقبال اوراس کی صفات میں اترت کی نوری رمنیاتی نوری کے سیار کے دیں صفات اور کی دان میں احتکا مت ظاہر منہیں کیا ہے۔ وہل میں وجال کی دس صفات اور کون نیرشندل روایات ذکر کی جاتی ہیں جونیاری جملے اور دو سرے معمات میں مروی ہیں۔

ی بن پردوری میم مورد میر ایات میں دخیالی کی درج ویل دس معفات وار د مبحری اما دربیت اورپستندروا بات میں دخیالی کی درج ویل دس معفات وار د مرکی میں جوامنت میں شہور مبرحکی ہیں ہ

دا، اغور دکا نا۔ دا) انفر دمرخ زنگ کا) درم بینیانی برک عندر با کا فر
ایک انزا ابوگا۔ دمی مریز میں وافل نہ ہوگا۔ دہ رقین بار مرینے میں فروی وقال پر
زنزلہ آسے گا۔ دہ ، ایک تیک آ دی کرفنل کرسے بھراس کو زندہ کرسے گا۔ دہ ) کمانے
بینے کا سامان ساتھ ہوگا۔ دم بحبت و دوزن کی تصویری بھی ساتھ ہوں گی۔ دہ )
جانسیس دن کا دورہ کرسے گا۔ د، ا) اخبر می حضرت جائی علیم انسکوم اس کو اکر
قتل کریں گے ہے۔ دناک عشر تا کا صلح )

جن میم اما دمیت ا ومستندروا یاست پس برصفاست واردم دنی پی ایسی ویلی برد. عن عبد انتصابی عن قال قام المنبی سلی انتصاب و سلگ تی

الناس فاشتى على الله يما حواحله تعرذكر اللسجال تقال ا فی لاندنکموہ وحامن سی الاوقاداندرہ قومہ وککی ساقول مكربيك قوالالعربقله نجيلة ومرانه لتوطئ تقالب باعون وران عرا كيت بن كمراكب دفعه لوكون كاكب محمع من صغور بغرو تغربر كمرسير كشة مداك يصاس كاشابان شان مرديناك بعداك ي دخال كا وكركرت بيوفرا باكرين نبس فتنهُ دجال سعد واست بمرست أكاه كرة بوں امدہری سے اپنی قوم کو اس سے خبردارکیا ہے نیکن میں اس کے بار میں ترکواسی بات تباوتکا جرکسی نبی نے بھی اپنی قوم کونیس بتائی وہ برکہ وعالكان بركا - اورالترتهال كانانبس سيد" دبنداتمين سيخ ويدين الكياسي اس رمایت بین علے کی معنت بران ہمائی ہے وہ یہ کہ وجال اعور دکانا اہرکا دم ، عن عبد ( منك (بن عمان رسول المنف ل المنف عليه وسلم تمال بيباانانائم اطومت بالكعية فاذار جل وم قلبت من لهذا فالوا ابن مى بيرتعرد هيت المنفت فا دارج لجسيم الحري اعومالعين كان عست عنية طاخية فالواهد الدجال الخاري، م ان عرکہتے ہیں کرمسنورسنے فرایلسپے کدایک دفعرتیں نے نواہیں ذكمياكهن فانهكعبركا طوات كرداع بول كداكيتخص سے ايا كمد بري المات ہم تی جوگئرم گؤن تھا۔ ئیں نے پوچیا کہ بیرکون ہے۔ فرشتوں نے كماكربيبي ان دم بي بجرتم سن إد حراً ومروكيما قوابك موسيم خ دنگ کے کانے پرتنا فری جس کی آنکھ انگور کے انجرسے ہوئے وات کی

ما نذی - دم رسه دربانست کرنے پر، نوشنوں نے مجھے کما کرہی ہفتیا ہ اس روابیت بین مل کی صفیت کے مما تھ عملا کی صفیت بھی با ن ہم تی ہے وہ به که دجال داحم، مشرخ زنگ کا موگا –

رس عن انسُّ قال قال الغيمسلى اللّه عليه وسلمعانيتُ نبى الاانذ دامت الاعوب إلكذاب الااند إعوب وآن ديجر ىبى باعور، وان بىن عيديه مكتوب كافر. دنائ،

ومعضرت انت كيت بن كرحفورت فرا ياسط كوتى تى مبوث بي کیا گیا ہے۔ بگراس نے ای امست کو جوٹے کا نے دچاک ڈراکر خردار كيسي - يا دركووه ومال كانا بوكا - اوراً ب كارب كانانبي ب منروقيال كي بيناني بريغفا كا ويجعا بروا بويكا "

مکنوب بین عیشیه ک رفت رومگی مسلم كى ايك روايت بين بيرست كدّ دميّال كى بشيّان يك ف يتطعم ويوسك "

اس روابیت می مندونها لاوس منعات میں سے ملک منعنت کے ساتھ سے كىسفىت بجى بيان بوتى ہے۔وہ بەكەرتبال كى بيتانى بركافركھا ہوگا " عن إلى سكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبخل الماييّة رعيه لمسيح لمهاسبعند ابواب على كل باب ملكان - دبخاري، "ابوكرها حفورسے روایت كرنے بين كرائے نے والاہے كروزين

ومبال كارعب واخل نرموكا -اس وبت مربزك سات درواز ميويك

اورمبردروازسے پردوفرنستے ہبرہ وارکھٹے ہوں گئے "

عن النسب مالك فال النبي على الله عليه وسل يعي الدبال عن احبه المدية فرنوجب المدينة تلث رحفات فيخرج البدك كافرومنافف و دبخاري المدينة تلث من المدينة بهركة حفور المدينة وبخاري المدينة بهركة حفور المدينة فرايا بيس كروم المدينة بهركة حفور الدينة منوره بن نين ونعه زلزاد أثريك بهر من الكرا تركيك واس كه بعد مدينة منوره بن نين ونعه زلزاد أثريك بهر من من الكرا تركيك واس كه بعد مدينة منوره بن نين ونعه زلزاد أثريك بهر من من الكرا تركيك واس كه بعد مدينة من من الكرا ومنافق موسط وه مدينة سن كل كرا ومنافق من من الكرا ومنافق من الكرا ومنافق من من الكرا ومنافق من من الكرا ومنافق من من الكرا ومنافق الكرا وم

ان دونوں روانیوں یں باترنیب سے اور مے کی صفین بیان ہوئی ہیں بینی بہر کہ وقال مریز میں انسی بیات ہوئی ہیں انسی کا تو دخال مریز میں واخل زہر کا ۔ا ورصیب نے مدینہ کی ایک جانب میں نزول کرسے کا تو تین یا راس میں زلزلہ آئے گا۔

ره عن الى سعيد قال حدثنا وسول الله صلى الله عليه وسلّم يومًا حديثًا طوبلًا عن الدجال فكان فيها يجدثنا بدائد قال يومّ في الله جال وهو محرم عليد ان بدخل نقاب المديثة في فرج البيد يومّ في في فران لع عن السباخ التى تلى المديثة في فرج البيد يومّ في ومن وحل وهو خيراناس في قبل الشهدا المثّ الدجال الذى حدثنا وسول الله صلى الله عليه وسلّم حدثنا وسلّم الله عليه وسلّم حدثنا وسلّم الله على الله على

مد ( بوسعيدفعديُ مين مين مريك دان مم كرصنورسند وما ل سيم من . الكيلبى مدميث بيان فرائ جس مين آتية سفه يهي بيان فرايا كرومال تزويم ہوگا مگرمرینہ میں اس کا واخلہ معنوع ہوگا ہیں باہر مدینہ کے قریب ایک بخفر لی زمین میں اترسے گا۔ اہل مدینہ میں سے اس ذفت ایک مب سے زبا ده نیک آ دی اس کے مقابیل کے بیانکے گا اوراس سے کہے گا کہ خوا كمضم إنووي وتبال بيرص كانفتريم سي آنفرنت صلى التُدعيب ويمّرن بهان وبالمب اس رسال بين في موسك كاكر أراس وقبل كريك الراس ووالم كرونكا توجير بني تم مري معا دين مبك كريسكي، وكسكيس كرينس توريال كو ي من كريم بيران كوزنده كريكا مكروه فريك تفسيم كياك فعدا كي تسوير التي سروما لي يرم إيقين وبمي يحكم برك يبيال مراسي تال كرنيكا الاده كريكا كرفتن يرييح كا" اس بارسے میں ابوہ ریزہ اورانس بن مالک کی جوردانیں امام بخاری کے نقل کی ہیں ان ہیں صاحت طور بربہ انفاظ آسے ہیں :

على انفاب المدینة ملشکة لاید خله الطاعون و آلا الله جال - اور والمدینة یا تیها الله جال فیعید المدلشکة الله جال - دنجاری بب لای المدنی آلی یعد سونها فلا بقربها الله جال - دنجاری بب لای الم المدنی آلی می دروازون برفرشت بطور ببره وار کھڑے برکری بیشی مربید کے دروازون برفرشت بطور ببره وار کھڑے برکری بیشی کی صفاخت کریں گے توطاعون بھی اس میں داخل نہ برکا اور دیا آئی میں تو دینے می آئی دینے گئی اور دیا آئی کی میں تو دینے میں آئی دینے گئی اور دیا گئی اور دیا گئی تا اور دوال می موری طور پر ان روایات میں ندکوره بالادس صفاحت میں سے ووصفتیں صربی طور پر نادر دیس برک دیا ل مربز میں واغل مذہر سکے گا۔ اور دوسری برکر دہ اس نادکور بی ایک برکر دوال مربز میں واغل مذہر سکے گا۔ اور دوسری برکر دہ اس

وقت كه ايك نبك آدى گفتل كرنگا او پهراس كه كين پراندتما كائت دنده كرنگا عن مجاهد قال انطلعنا الى رجل من الانصاب تعلنا حد ثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وستم فى الا حال نذ كوحد بنا فيه: تمطوا لا به صود لا بسنبت الشجر ومعد حنك و نارفناره جنت و حدثته نارومعه جبيل خبزونى رواية معه جبال الخيز و أخاد الما حواليم؟ دمجرال فتح اليارى ١٤٥٤ منه عبال الخيز و أخاد الما حواليم؟

اس روایت بیں دنئ صفات بیں سے عشا درعث کی دومنعتیں بہان ہم تی ہیں۔ ایک یہ کہ دخال کے باس کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ دومری پرکہ جست اور دو زمع کی نفسویریں بھی ساتھ ہموں گئے۔

رمى عن النواس بن سمعان قال ذكورسول الله صلى الله

الناهد ين في و

عليه وسلّم اللاجال نقال ان بخرج وانا نبكم ذانا حجيجة اوم الألم دونكم وان يخرج واست فيكم فام أستجيج نقسه والله خليفتى على كل مسلم قبلنا وما لبنته في الارجش قبال ادبعون يوما . . . نعر بنزل عبسى بن م يع عليه السلام في قبت لمك راد و درباب فروج الرقال ،

مدائن بی معان کہتے ہیں کرصور نے دعال کا ذکر کرتے ہوسے فرا اِ کراگر وہ میری موجود گا ہم خلا ہر منوا تو لمبن خوداس کا مقابلہ کو دا گا۔

میکن اگر وہ ہیرسے لبعد طاہر منوا تو ہرشخص کو بطور فوداس کا مقابلہ کا اور الشدی میری طرف سے ہرسل ان کا محافظ رہنے گا ہم نے

مرض کیا کہ وقال بیاں گئتی مدت رہے گا ہوائے نے فرا یا کہ جا ہیں دان۔

اس کے بعد صورت عیری علیہ اسلام آ محان سے اُزکر اُسے قبل کریں گے "

اس مدیت میں وہن صفات میں سے آخری و وسفت ہیں میا ان ہوئی ہیں۔

امی مدیت میں وہن کا دورہ کرسے گا ۔ وویری ہر کر صورت عیری طابرالدام

یه وه میم اورستند دوایات بین جنین وجال کی دنل مشهور صفات بیان کی گئی بین محرصفات کے بارے بین دومری محمی بین دومری میں محرصفات کے بارے بین دومری مقام کرنے اکثر نخاری کی بین محرصفات کے بارے بین دومری تقام کرنے بین جوروایتیں آئی بین وہ بی ان سے کچھ مختلفت نہیں ہیں۔ تمام موانیوں میں وجال کی برصفات بیان موئی بین ۔ اگر چکسی دوایت بین کم کا ذکراً با جی اورکسی میں زیا وہ کا کمی مبنی کے تفاوت کے ملاوہ اصل صفایت میں کوئی کے تفاوت کے ملاوہ اصل صفایت میں کوئی کے

افتاً ان کے دیمیان نہیں ہے۔ اوربہاس بات کی کھلی علامت ہے کہ ظہرِمِّال اورمنعات و**جال** کے بارسے بیں صنورکے ارشا داست ع<sub>لم</sub> دعی پہمنی ہیں اوکسی گان اورا ندنشید کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وقیالی کی شخصتیت

د با برامر دکر نرکوره بالا دس صفات کا حال شخص برگاکون به آبا وه کوئی این شخص بوگاکون به آبا وه کوئی این شخص بوگا جوابی تک معلوم نهیں موسکا ہے ، نه اس کا تعیق موسکا ہے ، بلکہ قریت کے قریب ظاہر موگا اوران فرکوره صفات کا منظیر موگا ۔ یا وه کوئی مقیق شخص ہے ، جوصفور کے زائر میں بردا بحد کھیر روبیش بوگیا ہے ۔ با وه کسی جزیرے میں املی مقید ہے ۔ اورجب فیا منت فریب آسے گی تواس وقت جزیرے ہے بابراکر امت بی مقید ہے ۔ اورجب فیا منت فریب آسے گی تواس وقت جزیرے ہے بابراکر امت بین فقت وضا دیجہ یا سے کا باکر دوبیش بوگیا بو تواس وقت خاج سرم براک میں مقید وضا دیجہ یا سے کا باکر دوبیش بوگیا بو تواس وقت خاج سرم برا

نیاست وید ا جائے گی اس وقت دو بری علامات کی طرح دحال مجی ایک ممین شخص کی صورت میں طا مرموکا ہے اور مندرخر بالا دس صفالت کا حامل مروکا ہے رہا یہ کہ معنی سندر کا این میں مندر کا این میں میں بدر کا ایم کر بہی بخص کے مصندر سے ایس برد کا ایم کو بی بخص وظالی ایم کر بہی بخص وظالی اکر ہے جو بعد میں طام مرموکا توروا بات سے اس طرح کا کوئی قطعی نبید کر میں ہوا ہو ہے تاریخ میں میں دو برعقد یہ رکھے کر پہنے تفسی دجال اکر ہے لود میں دو برعقد یہ رکھے کر پہنے تفسی دجال اکر ہے لود ہے اور سے میں دو برعقد یہ رکھے کر پہنے تفسی دجال اکر ہے لود ہے اس میں میں کے ارسے میں دو برعقد یہ رکھے کر پہنے تفسی دجال اکر ہے لود ہے اس میں میں کراس مقدد سے کو اسلامی عقائم میں شارکہا گیا ہم ہوئے گا

بہی وج ہے کہ دجا لی گئفتیت کے متعلق علیاتے سلمٹ بھی کمی ایک فیسلہ
پر شفق نہیں ہوئے ہیں ۔ اورا جا عی طور پر انہوں نے کمی ایک معین شخص کے بارے
میں بی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ بہی شخص آنے والا دجا لی اکر مو گا۔ بلکہ وہ اس بارے
میں ایک دوسرے سے مختلفت تنظراتے ہیں جہا نجیرا کے جل کہ جہاں نراب بسلمت
بیان کیے جا بیس گے۔ وہاں بربھی بیان کیا جائے گا کہ سلمت اس معالمے میں کمی ایک
فیصلہ پر بسفت نہیں ہیں۔

روایات اورعلیا شے سلعت کا پیرا نقالات نو دنبلاریا ہے کہ آتھ مرتبیل العوالیہ ویا گیا تھا ۔
دیتم کو نتھ ہے کہ تعلی کے تنعلق وی الہی کے ندریع سے کوئی تعلی طرنہیں ویا گیا تھا ۔
ویڈ اس بارسے بیں نہ روا یاست میں نا قالی تعلیمی تعارض بڑوا اور زعلی ہے سلعت کے یا بین اس قد رنشد ہیرا نحق فات بائے جائے جائے کیونکہ دی الہی بین آ قالی تعلیمی تعارف ہرگر بختن نہیں ہوسکتا ہے ۔
اجر کر بختن نہیں ہوسکتا ہے ۔ اور نہ اسلام کے اخترا وی اور نہا دی مسائل میں سلمت سے ما بین ا خدا فات رونما ہوسکتا ہیں۔ کمکٹر دی کے ذریع سے صنور کر ہوتھ ویا گیا تھا۔ وہ ما بین ا خدا فات رونما ہوسکتا ہیں۔ کمکٹر دی کے ذریع سے صنور کر ہوتھ ویا گیا تھا۔ وہ

مرت صفات کاعلم نما زُجِن خُص کے بارے بیکی و قت آپ کو برسلوم ہڑا ہے کہ اس بی وجال اکبری اکثر صفات بائی جاتی ہی تھی ہی تھی ہی تواس کے بارے بیں آپ نے دیا اللہ ہی وہ رہے وہ مرے وقت کسی دوسرے وقت کسی دوسرے وقت کسی دوسرے خفس کے تعمل ہے کہ اس بی وجال اکبری صفات زبا وہ بائی جاتی ہی وجال اگر بری صفات زبا وہ بائی جاتی ہی وجال اگر بری صفات زبا وہ بائی جاتی ہی وجال ما تھی ہی تواس وفت اس کے بارے بیں برخیال طاہر فر بابا ہے کہ تناید ہی وجال اکبر بہر ہے ۔ فیک میں بینے بی جن بی بعیض بعن النوام کے متعمل وہ دوایات ذکر کرتے ہیں جن بی بعیض بعن النوام کو متعمل بعن بی برکھیں کے کہ آبا ان سے کسی خاص اور معین جو نکی گرانے اور افریشنی میں بدو کھیں کے کہ آبا ان سے کسی خاص اور معین تعمل کے برب دیا اس ہے باہنیں ؟

عن عیمه بن جایوین المنکلام فال دائین جا بوین عید انگه بی لفت با دائد ان این العثیا دالد جالی فلت تعلی با دلک قال انی سمعت عمر بی بیلعت علی دادات عند النبی صل انگه علیه و مسلّم فلم دینکزی النبی صلی انگه علیه وسلّ دیماری ب

ود محدن منکدر کھتے ہیں کہ ہمیں نے فود دیکھا ہے کہ حصرت جا بُرفدائی فعم کھاکر کھٹے نبھے کہ: ابن متیادہی وجا ل ہے " بیس نے کہا کہ تم خدا کی فعم کھیوں کھاتے ہو ، جا بُرنے کہا کہ بیں سنے صفرت عرضے مشاہے کہ وہ حفوی سے مسامنے ابن متیا دستے وتبال ہونے برقسم کھاتے ہے ۔ اورصور

*ەس برانكارنىيى فرانسىنىھ "* 

اخدج عدد الرواق لسندصعيع عن ابن عمي فال لعيت ايت مسادقا واعبيت وقدطفتت قلت متى كمفتت عبتك خال لا (دىرى والوحسن قلت كذبت لا تدرى وهى فى لأسك فسيعها ويخرث لاثمار . . فالكرت والك كمعفعية أفقالت حفصة العتنب هذا الرجل فانما يتحدث الدالل حال يخرج عندغضية بغضيها - انتها وفخ المارى ع١٠ امتيم ووعبدالرزان فسير كبن عرائس بسندسن برروابيت نعل كي بيمكم ابن متیا دست میری ملان شد میرنی بس بس سے دیمعا کداس کی آنکھ کی بنا ئى عنى بويكى بىر يى نے كہا بركب فتى برتى بىر كينے نگا-رجان كالشم بقط معلوم نبي ہے۔ بس نے كما تم سف يجوث بولا تمہين معلوم كيسية نهي ، درآ كالنكر آ كھ ترب مرس سے بس اس نے نين وفعہ زورت سانس يجال كراس يرياته يبرليا يئي ندحفين سيريزوا فغربيان كر د یا ترحنعت کے اسے کہا کہ اس نخس کو ندجیٹرو ہوگ کہا کرنے ہیں کہ دمّال اس دفت ظا برروكا جبر أسعفته من والاجاسة . عن مَا فع قال كان ابن عمر يَفُول والمَلُكُ مَا امْنَكُ أَنْ والوداوي ٢ص ٥٩٥) المسيح الدحال اين متاد-« ) فع كيت بن كران عركها كرسته تع كر مجعه اس بات بن فرو يوام ميئ تسك اور ترودنس سي كرومال خاص ابن معيا وسيع

ان منوں دوائیم ں میں میں بات بعراصت ذکر کی تھی ہے کہ صنرت عرض جا مزادہ ابن عمر تینوں کا نقینی ضیدابن متیا دیے برسے میں برتما کردی میمے دمال ہے۔ ان کے علاوہ مجی صحابہ کرائم کی جا عدت میں جند المیصے صفرات طفہ بی جراب صباد کے بارے مِين مِهِ نَحِيَّدُ لَفِينِ دَكِمَتَ تَحْصَ كروه وجًا ل أكبرسبت- انبى مِين ست ايك معنرنت الإذَيْرُ لور دوسرسے عبدا تشرابن سور عبی مشستدا ام احد میں بردونوں معزات اس بات کے فأل ببال كي كفي بي كرابن متيادي وقبال أكبريد بنيا ني أسكر اس كاذكر أست كا مكن صحاب كرائم كاس تبصيف كى غبيا وابن متبا دك بارس مين صنور كاكونى تنكمى فبيعله نهبين تتعا علكهم ومنساير امرتها كروميال اكبركي جوصفات صنوركي ربان مباك ستصنى تمى تمبي ان بي مسيعين صفات ابن متيا ديداندريا في ما في تيب يابعين اوقات جب ابن متیا دے بارسے میں کسی نے مطال ہونے کی بختر داستے منا ہر کی ہے۔ توصنورنے تردیدی بحاسے اس رخا مرشی اختیار فرانی ہے جس سے ان معین مسیا یہ كام كوابن متبيا وسك بارست بمن نجة لقيمن حاصل بوكيا تعاكر بي تمنى دجال اكرست ـ ودندم نوع دواياست بين ابن متياد كم متعلق حضور كاكوتي قطعي فيد المنتول بني يج بلكراس إرسيعين مرفدع روايات آنها فأخاموش بير المبتذاس كم بارسيع حنور تقصعن موتعون يرثمك كاافلها دحزود فرا إسبعه جيابي جب ايمب وفعه حضرت عمرا نے اس کے قبل کا ارادہ نا ہر کرویا تو آئی نے فرایا -ان میکن هوالد جال فلن تسلط عليده وان لا مكن فلاخيرى فستلد دا بوداؤد رج ٧ مروه «اگراین متیادینی وه معرومت دخال بو<del>؛ نواسے قبل نرکرمکوسکے</del> -اوراگرم وہ معرومت دقال نهر تواس كم تسل كرست عين كوئي فيرنبي سيد " يرا لغاظ تود تبلاز

بن که ابن متیاد کے دعبال اکبر بریف پر صفور کو جزم اور نظبی نہیں تھا ۔ بکہ آپ اس کے منعل متر وَد تھے کہ دم روف دعبال کر بہت یا کہ نہیں ہے۔

حزیر سے میں فیدی شخص

ہزیر سے میں فیدی شخص

ہزیر سے ابن متیاد کا دائی گئیں ہے وہ روایات بین جن سے ابن متیاد کا دال اکر بہنا معلوم بڑا ہے۔ زیل میں فاطمہ بنت تعیس کی وہ صورت ذکر کی جاتی ہے جس

عن فاطعة بينت قبيس فالت ان دسول الله صلحالمة عليه وستمرخطب فذكوان تنعيما الدارى دكيب فى المسفينة مع ثلاثبن مهملامن تومل فلعب يهمرالموج شهرانثمر نزلوا الى جزمرة فلقبتهم دا به كشيرة الشعر فعالت يهمرانا الجساسة ودلتهم على رحل في الدير مثال فانعلقنا سداعا فدعننا الديرفاذا نيب إعظمانسان رآبتا وتطبخلقا واشده وثا تاجحوعة يداه الخاعنقم بالمعديد نقلنا ويبيك ماانت فال اناالمسيح اللحال و ا تع پوشک ات پوُدَن کی *المغروج تا*ل النبی **سل** انگ عليه وسلما نك في بحرالتنام اوجوداليسن لامل من قبل المنتوف را وماسدة الى المشرف - اح

دمسیم آبودای ) د فاطر شنست قبیس نرماتی بس کرستنده بسیند ایک وزیر شطیب دیاجی میں

آت ف فرا یا کرتم واری این قوم کے تیس افراد کے ممراہ ایک شی بی سوارمبوستے تھے۔ اور ایب اہ کب دریا کی طغیانی کی دجہسے دریا ہی ين حكر كالمنت رہے يھرا كي جزيرے ميں اُزركے جن ميں ايك جوان تصدان کی ملاقات موتی جس کے برن پر بال بہت ریا وہ تھے۔ اس حيوان نے اُن سے کہا کہ ہن ایک ماسوس ہوں۔ اصرابک اُ دمی کی می فنان دیں کی جوایک گرہے ہیں تھا تمیم کہنے ہیں کہ ہم علی سے گرہے ہیں پینچے-اس میں ایک موسے معنبوط آدی کوسم نے اوسیے کی معنبوط آئری میں حکمہ وہ میڈا دیجیا ہے سکے دونوں وا تھ گردن کے ساتھ زیخروں سے با خسفے کھے تھے ہم سے کہا تو کون سے ہے کہنے نگا کہ ئیں مسیح دجال ہوں ا دربهبت جلد مجعنطنے کی اجازت سے گی حضور نے فرمایا کہ: دجال ہوتیام میں ہے۔ یا بحرمن میں بنہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے تنظے کا ۔اور القر سے آپ نے مشرق کی طرمت اثنارہ فرما دیا ہے تميم دارئ كى اس روايت كى منبا دېرىعىن جائة كرام كى راستەيغى كەمپال اكبر-ابن متيا دى بجاست وه فيدئ تنس موگا جتميم داري كى اس دوابست ميں ذكر

دیمی بطیعت برسید کراس فیدی خص کے منعلق جولعین صحابہ کرام سنے دقیال اکبر مجرف کی داستے ظاہر فرائی متی - اس کی نبیا رہی برزی کو تعنور سنے مجبوس نی الجزیرہ کے بارسے ہیں دحیال اکبر میجرف کا کوئی تنعلی فیصلہ فرایا تھا بلکہ عرفت برامرتما کہ دخیال اکبر کے منعلق صفور کو جن صفاحت کاعلم دیا گیا تھا - اس تیدی خس کی اکثرصفات ان کے موافق تھیں، توصفات کی اس بائی موافقت
ادر توافق کی وجرسے حضر رنے اس مقید فی الجزیرہ شخص کے بار سے بیں دعبال کر برد نے کا زیادہ اندرشیدا ور توی خطرہ ظاہر فرط دیا ندکہ حضور نے اس کو تقیقی طویہ برانے والی فقت بردا زائد جا ل الک بر قرار دسے دیا تھا۔ ورنہ کھراس کے بار سے بیں نہ صحابہ کرائم کے بابین اختلاب میکن تھا۔ اورنہ اُن کے بعدا تمیز، محدثین کے باب بین رحالا کہ مورپ بی تفتیت وجال کے وار سے بین بائم کر مختل میں بائم کر مختل میں بائم کر مختل میں بائم کر مختل میں۔ اس سے صاف طور پر معلی میں بائر ا ہے کہ شخصیت وقال کے بار سے میں جنور کو خدر بیا ہے کہ شخصیت وقال کے بار سے میں حضور کو خدر بیا تھا کہ وقال ایک شخصیت وقال کے بار سے میں خوال کی خوال ایک شخص بورگ جو نیا مست کے قریب کے اس میں مورپ کا ہو تھا میں کے بار سے میں مورپ کا ہو تھا میں کے بار سے میں مورپ کا ہو تھا میں کہ یا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی جا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گی کے در اس میا دیا ہو میں گیا تھا ہو میں ہوگا ہو تھا ہوں گیا تھا ہو ہو گیا ہو تھا ہو میا در اس کی بیا در میں صفاحت میں گیا ہو تھا ہو تھا

اختلامت روايات كانتيجه

ا ما دیث ا درد وایات کے اضالات ہی کا تمیہ ہے کہ دھال کی تخفیت کے ارسے میں ملمائے سلفت کی مرکزی تفظر پر تنتی نہیں ہوستے ہیں جلہ آہی ہی اسے مرکزی تفظر پر تنتی نہیں ہوستے ہیں جلہ آہی ہی اس مشار کے متعلق دو ندا بہب یا سے جانے ہیں۔ ایک جماعت کی دخالی اکبر ہے اور جزیرے کا ایک جا عت کا غرب یہ رہا ہے کہ ابن صیا دی وجالی اکبر ہے اور جزیرے کا فیدی تخف وجالی نہیں ہے۔ اسی جاعت کی حفرت عمر نے جائزا ورا بن معود شال میں حکمہ ابود مراور این میں ایک کردولوں

حفرات نے برکہا ہے : کہ ابن متیا دکے دجا لی ہونے پراگر دس دی نمیں ہی ہم کا ہُرگے تربہبی بہت بہند ہرگا ۔ بنسبت اس کے کہم اس کے متعلق ایک وزعہ بمی صفیہ کہم ہ کرورہ دجال نہیں ہے ''۔ حافظ ابن محبر رحمدا تقرنے دو فول کے متعلق در می زبل روایت الم احدا و دطبرا فی کے حوالہ سے نعل کی ہے :

وقد أخرج احمد صحديث إلى در انه قال لان إحلف عشرهم إس ان ابن صباده والدنجال إحب المحت ان احلف واحدة انعليس هو وسند كاصحيم ومنحة ابن مسعود يحود بنكن فال سبعًا بدل عش حرات (خرج الطبراني والله اعلم - كرفتح الباري عمواص مهر مه المام احرُّ سنة بسنوسيم الوزرِّ السير بنفل كياسيد كم الهول مقرب فرايا سيحكردن بارميرا تبسم الحا اكرابن منتبا دي وطال ہے مجھاس سے زبادہ بيند بهدكرين أيب ونصريفهم المما ون كراين منيا ووبيال بنين بيديد طرانی ٹے ابن مستحدہ مسیمی اس طرح کی ایک مطابہت نقل کی ہے جس مِن بِ ذَكَرِيبِ كَدَا بِن مُستَوَّدُ نَے بِمِي الجِوْدُ فَي طرح ابن سبّا وسك وقال جِنے پرفسم کھلنے کومنید کیاہے۔ ملکن اس میں دمن بارکی بجائے معامیت با مکاؤکہ

امی کے برخلامت صحابر کرائم میں دوسری ایک جماعت کا غرمیب بررہ ہے کہ ابن متبا دکی بجائے وتبال مزیرسے والا تعیدی شخص سے بیٹریم فواری والی معاریت بی وکرکیا گھیا ہے ۔ اورس کے مما تھ تمیم واری کی ماہ قامت بھی تھی۔ فاطمہ بندت تعیس ا اوردوبرے خیدمعا براس کے فال رہیے ہیں۔ محدثمن سکے ندامہی

معاش کرام کے بعد مب ہم محدثین کے افوال کی طومت رج ع کرتے ہیں توان میں بھی دتبال کی شخصتیت کے بارسے میں اختلامت پایا جانا ہے ۔اورسی انجنس کے وجال اکبر مورث کروہ تنفق نہیں ہیں ۔ ملکماس بارسے میں اُن کے بال نمین مشہور نظا مائے جاتے ہیں۔

للم معض ائمه كا غرب يهب كدوجال ابن صباوي - اور عبن دويمر المحادثين كا نربب برسے کدان متباد اگر جرمختفت دحیا اول میں سے ایک دحیال منرورتھا مگروہ رمال مركزنه تعام وقيامت كي قريب المدعلامت كعطور برظام مولكا-اور مفرت عبى عليه السّلام ك لي تقول لمرا ماست كا- بدومال ويتخس بوكا جرحزير سيم مقیدہے۔اورمیم داری کی اسسے الافات ہو ہی ہے۔ ال نغير اغرب بربي كردمال اكبركوني اتسان ببين علرا كير شيطان بي ج بن كيسين حزرون من فدك كياس اورجب اس كے فرون كا وفنت آسكا ترالترتعانی آسے آزاد کرے گا-اورلیری امتىن کے بے باعث فلنہ سے گا " اس اختلات سعدیہ بات حویجرد واضح برمیا تی سیے کرشفنتیت دیجال کامسکار کوئی فعلى مشله نهيس ہے۔ اورندائيری اتمنت بين تفق علمبرسے کيونکہ ندا حادیث اور ردا بات كمى خامس اورمعتن تنخص محد نبال أكبر موية فيلعى لمورسية لانت كرني بهل وريسات كمى عين تنفس كه وعال اكبر مين ويثني بوشه بريانداكمي فاحتضى بارس بيعنيده كمنا كروبى آنے والا وقال اكبر بولگا، اسلامى عقيد ومعلوم نہيں ہوتا كيوكد اسلامى عقائد ش

اخلانی ہوسکتے ہیں اور زنطنی ، مکہ وہ سکے سب تعاقی اور طعی ہڑا کرتے ہیں ایمائی میگا ہوسے ہیں ہے کہ قیا است کے قریب دمیاں طاہر مرکا اور ان صفات کا حال ہوگا ہوسے احادیث میں وار دہوئی ہیں ۔ اورامت کے بیے بڑے نشنہ کا یاحمث ہوگا بھر صفرت معینی علیہ المسلام کے احتوں اراجائے گا ۔ اسی عقیدے کو کھے جا کرم چرہے فرمیسی کے حنوان سے اینے ولا ل کے ساتھ ذکر کریں گے ۔ فرمیسی کے حنوان سے اینے ولا ل کے ساتھ ذکر کریں گے ۔ فرمیسی کی تصریحات میں اور ہے ۔ فران میں کی تصریحات

قال الخطابي اختلف المسلف في امراين صياديد كالراء فروى انتم تاب من ذلك القول ومات بالمدينة والهم لما اداد والصلوة عليه كشفوا وجهد حتى ميراء الناس وقيل لهم اشهدوا-

وقال النودي قال العلماء قصة ابن ميا ترمشكلة و اهرة مشتبه الكن لاشك انه دجال من الدجاجلة -والظافر ان النبى صلى الله عليه وسلم لوبوح الميه فى اهر النبي ع وانعا اوى الميد بصفات الدجال وكان فى ابن صباد قد المن محتملة قلد لك كان صلى الله عليه وسلم لا بقطع فى احر النبي بل قال بعد مراح و قتله الحريث دنتج المراح من المعين المشكل المالية

وخلائك كالمهي كرابن صيادك معاطيين اس كما لغ بوسف ك بعد

علارسه مع محققت بویت بی بین کیت بین کرده این با قراست ای مرکر در بندی ساز می این با قرارست ای مرکز در بندی ساز می در این برارگران ند نماز میان در برست کارد می برارگران ند نماز میان در برست کوید نقاب کردیات اکدارک است دمیس اولگالی سے کہا گیا کہ آگا کہ است دمیس اولگالی سے کہا گیا کہ تم اس برگواہ دیمون

اس کوالا نفاق دیگال نہیں قرار دیا ہے۔ چرتی برکرگودہ دجا لیا کرنہیں تھا، گران دجا لی سے بعض علی در کرنہ ایک دجال حزورتھا چرحنور کی بعثت کے بعد فلا ہر جونے والے ہیں۔ بانچریں اورا خری بات بیمعلیم جرئی کرحنورکو دجال کی شخصیت کے ایسے ہیں فرربعہ وی کوئی علم نہیں دیا گیا تھا۔ وی کے فرربعہ سے جمجیے علم صفود کو عطا کیا گیا تھا وہ صرف صفات و قبال کا علم تھا نہ کہ تخصیت جال کا۔ علم صفود کو عطا کیا گیا تھا وہ صرف صفات و قبال کا علم تھا نہ کہ تخصیت جال کا۔ ان چانچ بانوں کے علاوہ استعمال السلمت فی احمد ابن حتباد کی حبارت سے اور پر کے بی تھی معلوم بڑوا کہ ابن حتباد کی جارب سے اور پر کے بی تعدید کے دور و جال اکر ہے۔ میں نبیج کہ وہ دو جال اکر ہے۔ میں نبیعی کی داسے اس طرح میں اندر کے ایسے میں اندر میں کا رہے اس طرح میں اندر نبیعی کی دارہے اس طرح میں نبیعی کی داسے اس طرح میں کہ سے :

واجاب البيبقي عن قصة ابن صياد فقال بيس ق حديث جابواكم ترمن سكوت النبي صلى الله عليه وسلّ على حلف عن في الحرام تعرجاء النبت من الله نغال كان متوقفا في الحرام تعرجاء النبت من الله نغال باند غيره على ما يقتضيه قصة تمبيع الدارى و به تسك من جرّم بان الدجال غيرا بن صياد وافقت ما في اصح ونكوت الصغة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال - فتح البارى عماص مه مه الدجال - فتح البارى عماص مه مه الدجال - فتح البارى عماص مه مه الدجال - المنتق في المربيقي في من وباب وبا بي كم حزرت والمربيقي في المربيقي في المربيقي في المربيقي في المربيقي في من وباب وباب كم حزرت والمربيقي في المربيقي في المربية والمربيقي في المربيقي في المربية والمربيقي في المربيقي في في المربيقي في المربي اس کے بعدما فظراین تجرد عمدالمند نے ہم وارئ کی روایت نقل کرکے بھے ہے۔ و نی بعض طوقہ عند البہ ہی ان منبیخ وسند ھاصیبے ۔ دنتے ج سادمی ہے ،

مو تنبیم داری کی مدیش کے معین طریقوں میں بردکرے کہ جزیرے میں قیدی شخص درماتما اوراس کی سندمیج ہے ؟! ریز تر مربوط

پیرنمیم داری کی مدین برا ام مینتی نے جنبے وکیا ہے اوراس سے جنتی افتہ کیا ہے۔ ما مغالبن مجرد حمد الندنے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے :

> قال المبيه في منه ان الدجال الأكبر الذي يجوج في آخر الزمان غبرابن صياد - وكان ابن صياد الحد الدجالين الكذا ببيتعالذبن اخبرالتي عليه المشكام بخروجهم

وكات الذين يجزمون بات ابن صباد حوالد حال لوليسعوا بعضة تميم والافا لجعع ببينها بعيبد -

ا ذكيت سبستم ان يكون من كان في انناء الحيوة المنونة المنونة المنونة المنونة المنونة المندالم الله عليه وسلم ديساله شيد المحتلم ويجتمع بد المنبى صلى الله عليه وسلم ديساله ان بكون شيخًا كبيرًا مسجومًا في جزيرة من جزائو اليحومونة المنابك من جزائرة من حزائو اليحومونة بالمحديد ديستغيم عن حيرا لنبى صلى الله عليه وسلم حل حرج ام الا - فالاولى ان يحدل على عدم الاطلاح - اع

دعمتح ج ۱۳ مص ۲۷۸)

ا خرد کیسے ممکن ہے کہ بخفی دابن صبا وہ جات بنری کے آنا ڈ بیں قریب البلوغ ہوا ورصنوٹرنے اس سے بل کرتھیے باتی بھی وجی ہوں پھر وہ صنور کی آخری زندگی بیں بھیم ہوڑھا بھی ہوجا سے اور لوسے کی نرخبروں میں محکزا ہنوا وریکے ایک جزیرسے میں قبیر بھی ہوجاستے ، اور حضور کے متعلق بیر در اِنست بھی کرسے کہ وہ نظے ہیں یانہیں ، واہندا یہ د د قوں ایک شخص منہیں ہوسکتے ) اس ہے بہتر پیہ ہے کہ ان کا بیہ فرخم نم ہم داری کے نشتہ سے لاحلی برجمل کیا جائے :

الم مبيقي ك ندكوره بالااقوال سے جوامور ملور العسل دحال كے تشعلی معنی مردم من الداقوال سے جوامور ملور العسل دحال كے تشعلی معنی مردم ديل ہيں:-

د و دخانی اکبرای متیادنیں ہے۔ ملکہ قدی نی الجزیرہ ہے۔ دیب، ابن متیا واور مقیدتی الجزیرہ ووٹوں الگ الگ شخصینیں ہیں۔ جوفان شخصیتیں ہرگزا کی نہیں ہوسکتیں کیو کمداین متیا وکومفٹورنے اپنی علی زندگی می

البي حالت من وكمها تفاكه وه المني الغ بهي نبين تما -اورقد دي شخص سيتم والي كي

جو لما قات برقی تقی اس وفنت و و فردها تقار توریکیسے ممکن سپے کرایک ایا ان بچیر

ظیور پینے سے معلیم مِرْکِیا تما ترقیم داری سے دوگی طرح بددریا فنٹ کرسکا سے کہ حل حدج دسول الاقبیب ام لاءِ

على المربع المصرت عمر مند ابن متباد ك دحال اكبر بم نے برجوم مما أي تني اور مندر ا

نه اس برخا موشی اختیار فرائی عتی وه این صبیا دسته دیجال بورنے کی تغربه فائی بود نهیں فرار دی جاسکتی بیموسکتا میسے کر صنع تر نے خاموشی اس بها پراختیار فرائی بیموکر دجال کی شخصتیت سکے متعلق حضور کو نبر دیویر دجی بیملم نہیں دیا گیا تھا کہ دہ ابنی تبیاد

ربان مسبب مساحد من مسور وبروبيروي برم بري ديد با مرده بين باكوني دور را شخص بررگا - بلكه صفات دخال كاعلم دالي تما - ادما بن صبا دين مآل

كى صفات موجودتين داس بيدا تيث في اسك إرس بين توقعت فراديا اور

خاموشی اختیا رفراتی -

دخال اكبرانسان نبي مبكراكب شيطان سے

دخال کی خسیست کے اوسے میں تمبرا ندیب پر ہے کہ وہ کوئی اتسان بہر ہیکہ ایک سے ایک شخصیت کے اور کے میں تمبرا ندیب پر ہے کہ وہ کوئی اتسان ہے جمہن کے بعض خربروں میں فید کیا گیاہے۔ بہ ندیمیٹ می تین برسے بھیرین فغیر نرم کی ہے۔ ما فعلمان محرج القد بھیرین فغیر نرم کی ہے۔ ما فعلمان محرج القد خیرین موم کا ہے۔ ما فعلمان محرج القد مقدم میں ما و کے موالیسے نے ان معنوات کا یہ فرم ہے۔ الم مجاری دھم القد معربی کے شیخ ہیم میں ما و کے موالیسے اس طرح وکر کہا ہے :۔

« الم مجاری کے شیم بن خادشے کتاب داختن میں دحال اوارک خوصتے کے متعلق چنداحا دبیث ذکری چی جن بیں سے ایک وہ حدیث ہے۔ جس کا اس نے جبیر بن نغیر شرکے ٹن جبید عروبن امود ۔ا در کم تبرین ترکے طریقہ سے روایت کی ہے۔ ان میب نے برکہا ہے کہ وجال کوئی انسان نہیں جکہ اکب شیطان ہے جکسی جزیرہ کی بن بن تنرمتی کویوں سے اندھ کر قید کیا گیا ہے۔ مگر میرمعلوم نہیں ہے کہ کس نے اُسے قید کر وہ ہے جب اس کے طہور کا وقعت آئے گا قوم رسال انتد تعالیٰ اس سے ایک ایک منجھ کڑی کھول کھول کر اُسے اُزاد کرے گا ہے

اس روابیت سے جہاں یہ بات بھراست نابت ہوئی کر دحال اکبر کے تنعلق معنی میں ملک کے سلعت کا غرب یہ ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکدا کی۔ شیطان ہے ہے ہی ا یہ بات بھی نابت ہوگئی کہ اِن محساز دکیہ دحالی اکبراین صیاد ہی نہیں ہے اور جزیرے کا وہ قیدی ہی نہیں جمہم واری کی روایت میں ذکر کمیا گیا ہے کہ کہ وہ و و فول نسان تھے اور و حیال ان کے نز و کی۔ انسان نہیں جلکہ ایک شیطان ہے۔

ان طبیاد کا انسان ہوتا توظا ہرہے کی کہ دہ ایک بہودی انسان تعفی تھا جہ دہ ہے ہیں بہودی انسان تعفی تھا جہ دہ ہے ہیں ہیں بہودی بارسے ہیں ایران کی روایت ہیں ہرتھر کے ہے کہ: فاذا اعظم اخسان می آ بنا ہ فب میں بہتے ہوئے کہ: فاذا اعظم اخسان می آ بنا ہ فب میں دیاں ایک موایت ہیں بات کہ جم نے دیکھا ہے ادریہاں اس روایت ہیں بال سے انسان مونے کی نفی کی گئے ہے اللہ تجال لیس ہو بانسان - اس سے صاحت طور پڑھا م م جراہے کہ ان علماتے مسعت کے تزدیک دم الی اکبراین متیا واقعیم طور پڑھا م م جراہے کہ ان علماتے مسعت کے تزدیک دم الی اکبراین متیا واقعیم داری کی روایت ہیں نمرکور تبدی کے حادی ایک تیسرا شخص ہے جو دو توں سے داری کی روایت ہیں نمرکور تبدی کے حادی واکمی تیسرا شخص ہے جو دو توں سے داری کی روایت ہیں نمرکور تبدی کے حادی والیک تیسرا شخص ہے جو دو توں سے داری کی روایت ہیں نمرکور تبدی کے حادی والیک تیسرا شخص ہے جو دو توں سے دوری

## حافظ ابن تحر كأرججان

وا ترب ما يجمع به ما تضمنه حديث تميم وكون ابن سياً هوالد حال ان الد حال بعيند هوالذى شاهده تميم رتفا دان ابن صياد شيطان تبدى في صور الد الد جال في تلك المدة الى ان توجه الى اصبمان فاستنزم توبيد الى ان تجى المدة الى ان توجه الى اصبمان فاستنزم توبيد الى ان تجى المدة الى ان توجه الى اصبمان فاستنزم توبيد الى ان تحدر الله تعالى خروجه فيها اله

" تمام طرحون می سعة قریب ترین طرحتیجی سے کتمیم داری کی حدیث اورا بن حتیا دکو دجالی اکبڑا بہت کرنے والی حدیثیوں کے ابین جی ہرسکتا ہے بیرسے کر دجالی اکبر تو وہ معتین شخص ہے جمیم واری نے ایک جزیرے میں مقید دیکھا ہے۔ اورا بن حتیا وایک شیطان تھا جو اپنے وقت میں معمودت وجال ظاہر مہما تھا ہی راحبہان میں جاکر اسپنے ماتھی کی طرح دوبرش ہم کیا۔ اور خروجی دجال کے زمانے کے روبرش رہے گا ہے

اس مبارت بی ما فط این حجرجه الله ند گریدایی راست بین ابرکردی کردمال کیر د فق سے چمبری فی الجزرہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس تھیت کا بھی اغراب كرنے بي كردجال كركامعا لمدانتها تى مشتنبہ ہے۔ اور يبى وجرہے كڑام بنارگ نے تمیم داری کی مدیث کے مقابلے میں این حتیاد والی حدیثوں کو ترجع دی سیسے میں سنة المكوم بواسب كرد ام نجارى ديمة الشمصيري راستريس دجالي *اكبراي صيا دسي* نه كه ممبرس في الجزيره رينانج حافظ ابن تجرد تمة العدعلير بحصة بن :-ولمشدة النتباس الأحرفى والك سلك البخاس ىمسلك التزجيج فاقتضرعلى حديث حابوعت عمرنى ابن صياد ولعريخ وحديث فاطمن بنت تبسى قصة تسيم ٠٠ اور چو كمه و مال كامعا لمه أنها تي شننبه بيداس بيدا مام تماري تے زیچے کا مسلک اخسست بیار کیا ہے۔ بین اس نیا برامام موصومت ا نے ابن متیاد کے بارے میں جائر کی حدیث من عرفر اکتفا کرکے فاطمہ بنت قليس كى مديث كوس مين تميم داري كا ذكركيا كيا بيد بقل نهيك " اوبركيتين فدامب يتبصره تغضتبت دجال کے ارسے میں اور ح نمن ندابسب وکرسکیے اگران کو

در پرسی اور است بی اور جنین ندایهب وکرسیکے اگران کو مستمات وین اوراصول شریعیت کی روشنی میں دیجا جائے توان میں سے کسی ایک کو مستمات وین اوراصول شریعیت کی روشال اکبر کے بارسے میں اسلامی عقیدسے کی میں برمقام حاصل نہیں ہے کہ اس پر وقال اکبر کے بارسے میں اسلامی عقیدسے کی بنیا در کی جاسے اس میں میں جارسے پاس حذید وجرہ بیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کیے

دسیتے ہیں :

ويجلج اقتل يتربعيت مقدمه يمي كم وواسلاى عقائد معلوم بويجك بميان لى يەخامىتىت سەكەلتىت كەلسادىت ئان بىي خىلىن ئېرى ئېكىتىنىق بۇلكىرىتى بىي احددقال كم مُعسبت سك بارست بي اسلامت بي مختلعت بي ادكمي ا يمثني كم يختل اكبرمونے يرتشنق نبيں موستے ہيں -اكب جماعت اس بات كی قائل رہی ہے كہ جال اكبراين مبيا دسيمه -اس كم برخلات اكب جاحت البي عبي سيم جرابن متياه كا اس قبیری تمنی کودم ال اکبرمجدری سے حسسے کرنمیم داری کی ما قامت مرکی تھی۔ اسلامت میں مرکورہ بالا دونوں جامتوں سے علاوہ ایک تبہری جا عست بھی ملی ہے جواس بات کی متعدر ہے ہے کہ دجالی اکبرانسان نہیں بکہ ایک شیعا ن ہے چوہی سے بعض فرائر میں مقبد سیسے اور قیا مست کے قربیب ظاہر ہوگا۔ اور ب انته من معدراً ول سے برابر مرزمانے میں جائے آیاسیے۔ یہ انتہ مت خود تبلار با سے کہ اسلام میں کسی تحض متین سکے بارسے میں بیر مقیقہ ہ رکھنا کہ دیں دعالی اکبروگا مز حزوری سید اورنداسلای عقا مریس شاری جاسکناسید کیوکمداسلای عقیدے میں منت اسلامیبر کے اکا برا و اِمّت کے اسلامت کے مبین اس تعریشد اِرْتلات بركز رونما نهين موسكتا جن فدركه شخصيبت وحال مب ہے ۔ بلكه اس كامتفق عليه بردنا صروری سے-اوربیاں کسی ایمنتیض بریعی انعاق مرح دنہیں ہے۔ دوسری وج برسیے کہ بیدی امست اس باست پرمتنق سے کہ اسلامی عقائرضلی

دوسری وج برسیے کہ بیری امت اس بات پرتنفق سے کہ املامی عقائرضلی اورنفینی مجدا کرتے ہیں۔ اورنفینی مجدا کرتے ہیں۔ اورنفینی الدلات آئینی اورنفینی مجدا کرتے ہیں۔ اورنفینی الدلات آئینی مجدست کے بیاد یا تو فران کرتے کی قطبی الدلات آئینی مجدست ہوسکتی ہیں جو اسلام کے مقاومہ کے مقاب میں جنر کا اصلا احتمال نہ ہو۔ یا وہ اما دریش ہوسکتی ہیں جو تبوت سے معلل وہ دوسری کسی جنر کا اصلا احتمال نہ ہو۔ یا وہ اما دریش ہوسکتی ہیں جو تبوت سے

ا ننبا دست متوا ترا ورولامن کے احتبارست معلی ہوں۔ اور بی ندکورہ مغیبہ ہے ماسوا دور مری کسی چزر کے بیے اصلاکوئی گئی مشموج دنہ ہو۔ اوریا پیرنسسرے درسے میں اسلامى عقيدست كابنيا دوه اجماع بهوسكنا مصرح عهديسما يزين تمام محابركي تعريج كم ساته من تعديم وحيا مرد اوريم ك تواتر ك طريق سي منعول عي مرا علااً إمو -المراق في بنيا وول محاملاوه اسلاى مقيد سرك يد بوتمي كوفي جزينيا دنبي بن سكتى أوربه إن الطهري الشمس معنى آج كم كونى عيم عتبن نعس ايسا بنيل لمسكام سب كا دحال اكبر مرنا فران كرم كي كسي حرك ادفعلى الدلاته آمينت سي اميت بويجا بود بإ اس كے دحال اكبر مبریت برمنوا زا درملی الدلالة اما دمیث وارد مبوئی ہوں ، پاپیر اس متبن من سك دحال اكر سون برقه بطيحا بُهُ مِن اجاع نفى موجيكا بهو-اور تبوازيم بمسهنچانمی برو-اورحب برنعنوں بنیا دیں بہاں موجود نبس بن تومعتی شخص کر دمال کی فرارونیا بھی کرئی اسلای عقیدہ نہیں ہے۔

ریم وه روایات ( دراما دبیث بن می خاص خاص آنخاص کا دُرکمایگیا سیست نود تمام کی مام طنی الشیوست یمی بس ا درطنی الدادانه یمی - ا درایسی روایات اگرچیمل کے لیے تو بنیا دبن کمتی بس گراکب نرمی عنبدے کے سیسے نبیا دہرگرنہیں بن سکتی ہیں کی حاصو

تبسری وجربه سی کراگرمنین تفس کے تنعلق دحال اکبر ہونے کا عقیدہ رکھنا املامی عقائد ہم نسا رسترا تو آنحفرت صلی الشدطلیبہ وستم نے اس معبن شخص کے باسے بس جرم ادرم است کے ساتھ بہ نرا ابہ تراکہ رہنے عس دجالی اکبر میرنگا۔ نسکین معام سنتہ میں کوئی ہم صبح اورم دوع دوابت ابسی نہیں مل سکتی حس میں انخفرت میں الشدعلیہ میں م نے کی مقین مس کے خی بی فرم اورم اون کے ماتھ وجا لِ اکبر ہونے کا کوئی کا کہ فیصلہ فرا یا ہو۔ اورج بن انخاص کے بارسے ہیں امیلا ونسے مختلف کر دہوئے وجا لِ اکبر ہونے کا خیال ظا ہر کیا ہے ۔ اِ اُن کے بارسے ہیں امیلا ونسے بزم کا اظہارکا ہے ، وہ محن اُن سے ایپنے ایپنے ایپنے اینے اجتہا دی فیصلے تھے ، جوبعی روا با بھی ہونے ہے ۔ ان کہ صنور رہے اُن اُنخاص میں سے کسی مقین شخص ہے ۔ ان کہ صنور رہے ۔ میں رہ معین شخص ہے ۔ ان کہ صنور رہے ۔ میں رہ معین شخص ہے ۔ اس رہ معین شخص ہے ۔ اور میں دوا آن میں اور اُنٹرول کا حال ا

ان بارسه مین اساندیک اعتبارسے اصح ترین روایتیں دوسم کی ہیں۔ ایک وہ جن بین تمیم داری کا فقتہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری وہ جن بین تمیم داری کا فقتہ ذکر کیا گیا ہے۔ مگران وونوں تسم کی روایتوں کا حال میسے کہ اُن میں کوئی نفط البیانہیں ملا، جس سے پیرائی است بوسکے کہ آنخفرت صلی التُدعلب وقع ہے ان ارشا وات بی اِی متباد کو فعلی طور بردها اِن اکبر فرار دیا ہے یا اس تعیبی تنفیل کرجس کے سانفرم واری متباد کو فعلی طور بردها اِن اکبر فرار دیا ہے یا اس تعیبی تنفیل کرجس کے سانفرم واری کی ملاقات میں کہ جس کے سانفرم واری کی ملاقات میں کی ملاقات میں کی ملاقات میں کی میں کے۔

ان معابات سے مدسے عدم کھنڈ ابت ہوسکاہے وہ مرت بہہ کرمٹنو کر دخالی اکبری جن صفات کا علم نہ رلیبہ دجی دیا گیا تھا اُں ہیں سے بعن صفات چوکہ ابن صبا دہیں بائی جانی تھیں ، اس ہے معزت عرضے جب صفور کے سائے ابن صبا دسکے دجالی اکبر سم سے کی تعمیم کھائی تواس اندایشہ سے کہ ثنا پر ہم وجالی کیر ہو یصنور نے اس پرخا مونٹی اختیار فرائی۔ اسی طرح تمہم داری شنے جب اس سے بعد آنخصرت مسلم سے محبوس ٹی انجز پر مشکے حالات اور صفات بیاں کہی تو

حنور كوابن متبادكي رنسيت اس سيراده خطره اوراندمينه لاخي مجدا ادتب نے اس کے بارسے میں ہمی امسنٹ کونمننت فرمایا کہ کہیں ہی شخس دمّال اکبریز ہوءِ با نی رسی ربات که معنورند اسیند ارشا داشت میں ان رونوں انتخاص میں سے کمی کیکٹیٹ یارے میں وجال اکبر ہونے کا کوئی قبلی نعید فرا باہے توہ ان روایات سے برگز تا ست منہیں ہے۔ نیا نجرسلفٹ کے مالیقراضلافات

اسی طرح مین توگوی نے تیم واری کی روابسند سے متعلق بروہوی کیا ہے کہ وه تعلى طور برند بریخس کے وقال اکبر بہرنے برولالسٹ کرنی ہیں ، ان کا بہ دخوی بمی فا بل سلیم تہیں ہے۔ بہائی آگے جا کریم اس کو واضح کریں گئے بہاں تمیم داری کی روابرت پریجیث کی جاستے گی ۔ رہا تعبر اندیب کہ وجا لی اکرانسان نبیب ي كمكه اكب شبطان سب إ قواس كم تنعلى ما فطابن مجريهم الله فراست بي: ولعل خُولاًءُمع كولهم لَعَامَت تَلْقُوا وَاللَّصِ مَنْعِيثُ كتب إهل ا يكناب - اه ومتح ج ١٠٤٥ اص ٢٤٩)

٠ اورثنا پدان توگدن نے با وجود مکیر وہ تعاشہ ہیں۔ اس کوالی تنا ب كالبن كمايل سدمابهد

لنزاس كوهى ببنقام حامعل نبيب سيسكراس بروعال كمانتعنى عنيدت

متبت وحالك بارسين أبب اورزيب

اوپرکے تین مزامہب کے بعثمنیست مطال کے اسے بی جمعا نرمیٹ ہے

ره مآا ب کردجال اکرکرتی ایسامعدم دموج دخص بنیں ہے جس کے متعلیٰ صغیر الیے اللہ معلی خبید معلی خبیر معلی خبیر معلی خبیر معلی خبیر معلی خبیر معلی خبیر معلی الله می خبیر معلی الله می اکرائی کے کہد دجال ایک تامعوم خفس ہے جسم معند اسلام اس کو آگر خمل کریں سکے بیکہ دجال ایک تامعوم خفس ہے جسم معند بن کے طاب الله معالی صفات میں میں مارو ہوتی ہیں ہے کہ اسان سے صفرت فیلی علیات کا ما مل ہوگا جو میں اما دیش بی وارد ہوتی ہیں ہے کہ اسان سے صفرت فیلی علیات کے معلیات کے معلیات کے معلیات کا ما مل ہوگا جو میں اما دیش بی وارد ہوتی ہیں ہے کہ اسان سے صفرت فیلی علیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کے معلیات کے معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کی معلیات کی معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کی معلیات کے معلیات کی م

اصول شریعیت، اور آل و بن کے میٹی نظریم ای مشله بی ای اندازا دائے بر کھتے ہیں کہ افری الی العواب بی آخری فریب ہے۔ اس بے دقال
کے بارے بنی ہارسے نزدیک اگر کی اسلامی مغنیدہ ہور مکا ہے، تو وہ مرد بی اسے کہ دقبال اکبر ا مال معلوم نہیں ہوسکا ہے۔ المبتر نبا مت کے قریب فاحظ ما منات کا حال بن کرظا ہر مہم گا۔ اور پیرطسی این مریم کے انفوں ما داجا کے گا۔

اس فریب کو اقریب الی العمواب تا بت کرنے کے بیارے پاس خید دولائل ہی جہوں ہم ذیل میں فیروار دکر کردیتے ہیں :

برات تام علاء کے نزدیک بالانفاق سنگم ہے کہ دبال دو مری سعد د ملات کی طرح قرب قیاب کی طرح قرب قیاب کی طرح قرب قیاب کی ایک علامست ہے۔ اور بدا کی نظمی شاہ اور آئم حقیقت ہے کہ فیامت سے کہ فیامت کے اور نظام عالم درم برم برکے رہے گا : اکر برخص کو اپنے اپنے اعمال کا قیما عبد لم جا میاب نے دواس کے منعلی خصوصی وقت کا عمر آؤید ملم خد ایک سواکسی کو بی حاصل نہیں ہے یہ حصرت جریل نے جب اس کے منعلی خصوصی وقت کا عمر افرید

حنویّے دریافت کرویا کہ:متی الساعة متامت کمب آئے گئ<sup>ی</sup> توصورت اس كورج إب دياكه: ما المسعنول عنها بأعلى من المسائل يُنعِين ميراعم يم اس بارسے میں زیادہ نہیں ہے "مطلب برتھا کہ آناتم می ملنتے ہو کہ قیامت کلیک وتت برمنروراً ستے گی۔ اور بدیس بھی جانیا ہوں الکی صوصی وقت کا علم موج تم كرماسل نبین ہے اس طرح مجھ كونجى ماصل نبیں ہے " وخال بی چینکه قبامت می که ایک ملامت ہے قرماہیے کہ اس کی تعمومی تتضببت كاعلم مخفوق سے پرمشیدہ ہو کیونکہ تعین شخصیت کے ساتھ ٹر توبت کا كوثى تفسد والبنة نهبسب الدرنتي كالباركى تشرى اصل سيمتعما ومهيث تيامت كى علامات بي مرت ايك ديبال مي ترنيس بكربهت سي دوسسرى چېزوں کويمې فيامىت كى علامات بىرشاركميا كياسىيد ينتلا دا مية الارهف يعنى مە جوان بی فیامنت کے بیے بعورعلامنت بران کیا گیا ہے۔ جوزمین سے فیامنت کے تربيب تكالا ماست كا ارتبا دسيه:

وا ذاوقع القول عليهم اخوجا المهم دابة من الامن الكلّهم ان الناس كا فو ابا يلتنا لا يوفسون -ودجب بير يجيك كا أن برفيدله تونكالين كهم ان كريد زين ايم جانور جواني كري كا ان سے كردگ بارى نشانيوں پرتيبي ابهم ركھتے تھے !! اسى طرح قيامت كى علامات بين يا جرج اجري اور تغرب سے سورج كالملح على اسى حري اور تغديدات سورج كالملح على ميں ميں جن كى خصوصيات اور تغديدات كسى كومعلم

نبين بي كما يربات المي كمكى كومعلوم يدكر دا تدالارض كتوم كاجران بوكالد كالست تنطع كا ؟ اوداس كى كميا كما تحصوصيات بهد كى ؟ اس طرح آج كسخبالاتذار تبيا سات كدعك ومكسى كونفيني ورايم معلوات سعدير تيرجل مكاسب كدياج جهاج رج كولت بوں مكے اوركب اوركبال مصابكيں سكے ؟ يا فلان سسنداور فلاں ما ہ اور فلاں دن میں مغرب کی جا نب سے سورے طلوع کرسے گا ۽ اگران تمام چنروں کی معنوسیات ا درتفعیلات آج کے کسی کومعلوم نہیں ہوئی ہوں اورانس کے با وجود ابہام کے ماتھ تى مىننىك يى علامات كى طورتىسىم كى ئى بول توايك دمال كى تفقىيت تنعين كرتى اوراً سے خواہ اسلامی عقائدیں واحل کرنے براس فدراصرار کیوں کیاجا رہے ؟ كي دحال كي خسيت المعلوم بوكر قيامت كي علامت بنبي برسكتي ہے ؟ اگر اس کی شخصیبت متعبّن نه کی جلستے اور ند کسی معیّن شخس کی دیوالیبت پرایان لا یا جا مبكه أناعفيده ركها جلسة كرقيامت ك فرجب ايب فرا فتنه بردازا لدجال الاكبر ظا ہر موگا جوفلاں فلاں معانت اورخصوصیات کا حامل ہوگا تواس سے ابیدیات كرايان يا اسلام مي كوئي فنص بيدا بوكا؟ يا دركسي تم اصل تربعيت كے فالات اكب نياعقبيره فالم كريين كا تركب بوركا بس كے خلامت الكيمين تقل محاذ فائم كيا جاست اوراً سيعكراه فراردسين كصبيح اشتهار بازى اوريومشربازى سے كام لياجائے ءِ حاشا ديكلا۔

اس نرمبب کے ا ترب الی انصواب ہونے کے بیے تیسری دہیل بہرے کہ اسلامی عقا نرجیسے کہم نے بہلے عوض کیا ہے بطعی اورتقینی ہڑا کرتے ہیں۔ الہٰ ا صروری سہے کراُن کا نبوت بھی تربعیت سے قطعی اورتقینی ہو۔ا وروحال سے منعل اسلائ نربعبن سے جوجنر مضینی طور پر ابت ہی وہ دجال کا میجرد اورائ کا ظہوراوراس کی منعانت اونچھ موصیات ہیں - اپنی چنروں پرتمام الم استنت الجا منعق ہیں ۔ جہانچ پرکینٹ کی اقدا میں قاصی عیاص کی تعمری ان چیروں کے منعل گزر حکی ہے۔

ا دربی تین جبرس برجن براوری امست کا اجلع بھی سیے ۔ اورتنوائرہ المعنیٰ احادمث سيبي ان كانتوت بغيني سے كيوكم تمام روايات بين فدرمِشترك كے طورير دخال كيمنعن برغنون جزى ندكورس ايب دخال كالتخس بونا ، ديرا دِمَّال کا قیامت کے قرمی زمانے میں ظہور۔ادر تمبیری چنروِمَال کا معاندا در صوصیات - اس بنا بر دجال کے منعلق اگر کوئی اسلای عقیدہ ہوسکتا سے تو وہ ص ببي بيرك وخال موجود موكا راور قيامت كے قرميب ظاہر موكرا تمنت كے ليرا فتنه بينه كاردأن صفات وتصومهات كأطال بوكاجهي احادبيث بيراس یے بان کائی میں روا اس کی تفصیت کا تعین اور اس کو اسلامی عقید سے کا عثیت سے اس میے تسلیم نہیں کیا جاسک کوٹر بعیت اسلامی سے اس کا تبویت بھینی نہیں ہے نهکی خاص شخصینت کے وقال مجونے پرملعت سے ہے کرخلعت کھی وورئیں اجاع برسكاب يكنفستين ك بارسيس بردورس علائ اتت مخلعت ہیں ۔ جنائے مانقہ مباحث میں اس کی مکل وضاحت ہم حکی ہے۔ باتى جن احا ديث ببر معين انتخاص كا ذكراً ياسي ميسان حتيا و- يا يزرس ببن مقبير شخص! توجه إطا دبيث نرتعلى الثبوت ببن ا درنه تعلى الدلالتر-ا وراكيب اسلاى عقيد ك كريسي أخذوه شع بوسكى سع وقطعى النبوس بجي بوافعطى الدلالة

بی اس کے بغیرطی النبوت اور طنی الدلاتہ دوایات سے املای عقائد ٹا برنہ بہر جوسکتے ہیں ہی وجہ ہے کہ نہ ابن متباد کے دحالی اکر ہونے پرکسی دَور میں الغاق ہوسکا ہے اور نہ اس قیدی تخص کے دحالی اکبر ہونے پر جہمے داری جانے ایک جزیرے میں دیجھا تھا۔

ايك اشكال اوراس كاجواب

ممكن سبے كوئى معاصب بھارسے مندرجہ بالامعرومنان پر بداعراص كريك اما دبث كيمتعلق بردحوى كرنا غلط سبے كراًن ميں كوئي ميچ مدبث اليي بنبي لائتى بومعین شخص کے دخال اکبر مونے ہرا کیہ طرمت قلعی طریقیہ سے دلاست کرتی ہواور دومری طرفث و ه تعلی المنبوت می نبویمیز کمه فاطرً مبنت تعیس کی وه مدمیت پس پیمیم ولى كالتعربيان كما كما يسطعي لمورير فريسيوس وتعنيخت وتبال كرمين وثيال كرمين والأكري يدع سيميم وارى كى ملاقات بمولى سے عنائيراتى وجرست محدثمن كى اكثر بنداس روايت كميموحب اسمعبوس اورمقيدنى الجزيره شخف كمع وقال اكبر بوسف كا فاكت بس بردغوی کس طرح میم تسلیم کیا جائے گا کہ احا دیث میں کوئی مدیث اسی نہیں مبصص میں کسی خاص اور معتبن شخص کے بارسے میں رفیصلہ کما گیا ہو کہ وہی مال کر وا اس اغراض کابیلا جراب برسے کر تمیم داری کی روایت بین ص نقیر شمس كا ذكركياكيا ہے، اس كواملاى عقيد كى عنيت سے دجال اكراس بينب تمسليم كميا مإسكنا كداس معاميت بمن اس كدوجال اكبرس في يتطعى ولامت موج و نہیں ہے۔ اور مذاس روایت سے نبر علوم بروسکنا ہے کہ صنور نے اس مقبد تحف کے بارسے میں بہن**عی فیصلہ فرا بلہے کہ دی**ی دخال *اکبر ہوگا۔ مدیبٹ کے ا*لغاظ اور

حفنوشك اندازبيان سيح كحيمعنوم سخ نكب وعصمت يرسير كرحتنود كوصفات يتبال كاجوعلم ندديعيروى دياكيا تغابج كمداس مقيدشخض كى اكثرصغاست يجى ابنى دجالي صغات ك زياده موافق تقيل اس ليه حضور كواس كے متعلق بيغليم اندمشيرا ورخطره لاخي پئرا كرثنا بربي دحال اكبر يو-اس بنا يراث نے اس كے بارسے بس امت كواس ي پرشنب فرا دیا کرنتیم دارگ نے اس تخص کی جمالت بیان کردی وہ وجال اکبر كى اس ما است محرزيا وه موانق سبے جومئين تم سے بيان كريا رہا بهوں يہ چنانچہ حد شي حديثا وافق الذي كنت حدثتكوعندك الفاطصات طوريرتبلا يبهم كرحفنور كامقصده وس اس بابت برامت كومنتنيركراتها كداس خف اوردجال اكبر کے ابن صفات اورخصوصیات کے بحاظ سے زیادہ بامی موانعنت با کی جاتی سبے، نہ کر مفتور کا مقصداس پرفطنی طرافق سے دجال اکبر کا حکم نگا ناتھا۔ورنہ پھڑی مقصدكی ا دائيگی سے سيے زيا وہ مناسب الغاظ بيروسکتے تھے كر: هذا حوالذى كنت حدثتكرعنداندالد جال يهيئاص ومتمض بيرص كمتعتي تم سے بیان کرارہ مہوں کہ وہ دمال اکبر ہوگا۔'

بهی وجرسه کرنعن صحابرگرام با وجد کم وه اس مدیث کے داویوں بیسے
ہیں۔ گرکھر تھی وہ مقید نی الجزیر ہ تخص کو دجال اکرتسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ ابن متیاد
ہی کو دجال اکبر سجھنے بہا صرار کرتے ہیں۔ چانچہ الودا وُدُنے صفرت جا بڑنے متعلق صاف طور پرتصریح کی سبے کہ وہ بجی تیم واری والی مدیث کے راویوں ہیں ہے ہیں۔
گراس کے با وجود اُن کے تما گرواین ابی سلم اُن کے متعلق بر کہتے ہیں کہ :
گراس کے با وجود اُن کے تما گرواین ابی سلم اُن کے متعلق بر کہتے ہیں کہ :
شعد جا ہوان اللحال ہو ابن صبیا و قلت فا ند قلد مات

قال وان مات - قلت فأنه قد اسلم قال وان اسلم تلت فانه قد دخل المدينة - قال وان دخل المدينة -رابودادُد - ج ۲ ص ۵۹۵

دد میا پزشنے گراہی دی کہ دجال ابن صیا دستے یکی نے کہا وہ توم جيئا ہے۔ ابيوں نے كہا اگرم مرجكا ہے۔ بني نے كہا وہ تومسل ن بوجيا ہے۔ فرہا اگرچیسلان ہوچکاہے۔ بی نے پیرون کی وہ تو دہزیں بحي واخل موريكات فرمايا . أكرج ريز من عي واخل بوحكات. محرح اب تباینے که اگرتهم وارئ کی اس روایت میں آنففرت مسلی الله علیہ وتم نے تيرى تفس كوقعلى طوربر دمال اكرفرار ديا برزا اورصدميث كريداس كودمال اكبرم ونے يرفطنى والالت حاصل مجرتى توصوت جائزركے ليے كمس منطق كى دُوستے یہ مائز ہوسکتاہے کہ وہ حدمیث سے ایک رادی ہونے کے یا دجود اس کے قطعی مغيرم اور مصفرست انكاركر كسك ابن صبا دبي كمد وجال اكبر مون براصرا دكري واور حنورك ايك قطبي الدلالة ارشا دكوس مثبت والدوي معلوم برواكتيم دائ کی روایت میں محبوس نی انجزیرہ کے منعلق صنور سے وجا لی اکبر سونے کا کوئی قلعی حکمنہیں نرما یا ہے۔ اورنہ حدیث ہیں اس پر کوئی تعلی داد ست ہے۔ کیکے ٢٠- اشكال خكوركا ودمراح اب يربي كريجي مياصت سے پيضيفت وامنح بوع كي به كم يخفسيت ومبال كے بارے ميں صنور كى وفات كے بعد عبد معارس ك كرممًا خربين كے زہرتے كمد ہروكارميں علىائے اقت كے ما بين مخت اختلات ر إسب يعبن كيت بي كردمًا ل اكبران مسا دسير و اورمين كيت بي كروه

مقیدنی المجزیده انسان سے حس کے ساتھ تیم وارشی کی ماقات ہو آتھی۔ اور عض دوسرے ۔ کھات علمائے محدثمین کا دعویٰ ہے کہ دہ مرے سے انسان بی ہیں ہے ملکہ ایکے تبیعان ہے جوین سے معنی جزائر می فید کا گیاہے۔ اور بر است مجمد سے الاتراورانہا ی امتعول بيدكة يمردارى والى دوايت بين توصفر يقيني طور يمتعيد تمنس كودمال اكبر قراروے دیں - اور كل كھى صنور كے وصال كے بعد لورى امت كے على أس كے ارسيداس فدونتف بروائن كرعلام كالكريم مامت ورعابر المتي بسن مدال تعدد اصاب يحطور إس كم مبال كبرسمينه سيانكاركوس معنى تواكم تمواري واست بالتفريج نے کسی تین شخص کو دیال کر قرار ہوں گا، ورشاس کے باریمی علی تے مسلف کی ورمرکز مختلف ن موتے شاس کے دھالی اکر موٹے سے کوئی تھی انکارکرسکتا۔ م: - أنكال مُوكالم الواسيدك فالمرنب في كالريث مديث مريد وارخى نيقي كانعتربان كانصورت مايران كسلنا تعديم بالرف كونولك الااندنى بحوانشام اوبحواليهن لأمل من تبل المشرق والعاكب والمحالمة المعالمة والعاسس لمعر ره بادر كهود وجال محروثنام ما محروين من ميس ينبس عكدوه جاب مشرق مستنطف اولينها تعسي منون يمثرن كالمون اثباره فرادا" مدميث كريرا لغاظ تومها من طورير تبلاريب بس كرحتو فرن مقن يشخص كو دمال اكبرنبي قرارديا ہے- نراك في تعمر ماري كى اس روايت كى توشق فرائى ہے-كيونكه تمقيد تتحنس كودحال أكبر فرار دسين اوتميم وارثى كاس روايت كي توثيّ كيت کی میردت میں صنوا کے انشاظ وہ نہ ہوتے جربیاں ہم دیکھے دہے ہیں۔ بلکرمیا مظھورِ ا

آپ برفرات که: الاانه حواله جال الاکبو وسیخرج من ملک الجزیرة کیمی اس کی بجائے کہ: الاانه فی بعدالشام او بحوالیدن ۔ لایل من تبدل المشوق - ان الفاظ سے قرم ریکے طور پریہ معلوم میزالیدے کرمنوڑ نے مت قبیل المشوق - ان الفاظ سے قرم ریکے طور پریہ معلوم میزالیدے کرمنوڑ نے دم ال کی تحقیقت اور تعام خوص دونوں کرمہم اور نامعلوم قرار دیسے دیا ۔ اور تیم اللہ کا موابت سے انتقاف نا ہر کر دیا نذکہ اس کی توثیق فراتی - اس طرح بریم خرمیب دایع کے اثبات کے ہے دلیل بن جائے گی اور اس کے ہے تعقیق شخص کے خراب کے اثبات کے ہے دلیل بن جائے گی اور اس کے ہے تعقیق شخص کے دمال کر بریٹ پرائسانی والانت حاصل نہ ہوگی !

عدیث فرکورے بین ایک جی بی اور مریک طون سے بیان نبیں کے بیں بلکہ تراح مریک نے اس جلد کے بی بلکہ تراح مریک طور پر برکہا ہے کہ اس جلد سے صفور کا مقصد یہ تبانا نفا کہ مکانی دخیال بھی ہم سے معلیم نبیں ہے ۔ اور جی اس جارے معلی خند کر دفیال کو مبہم اور نامعلیم فراروں ویا توریمی اس صریف سے تابت بوگا کہ جزیرے بی اس مقبد شخص کے بارے بی دجیال کو مبہم اس مقبد شخص کے بارے بی دجیال اکبر مورنے کا کوئی تعلی کھی اور فیصل نبیں ذرایا گئا ہے ۔

شنع حیوانی محدث و بلری دخترا متدعلیداس مجلے کی نشرے گرنے ہوسے تخریر فراتے ہیں:-

سا ابه حدالله تعالى امرالساعة واوقات طهور اماراتها بالمتعبن ولمفذا وقع اختلات في الاحاديث في تزييبها ابه عرسكات الدحال موققا مردد ابين هولاء الاماكن النشاخة مع غلية الظن في اخرها وهوا بهنا غير منعبن

بل الذى على كون من قيل المشرّق و لهذا معض نفى الأو واثبات الثالث - اه ولمعات برما شيرمشكوّت،

د خدا و ندتعالی نے مب قیاست کا معا لمرمبم کرکے رکھ اور طہور علا است کے اقراست بی تعبین نہیں کردیئے اور احادیث میں اسی ہے علا است کی ترتیب میں اختلا در بھی واقع ہوگیا تو دھال مقتد کے مکائی کہ بھی نمیوں مقا است کے درمیان مہم کرکے رکھا جن میں سے امنوی متعام کے متعلق گانی غالب ہی ہوسکتا ہے کہ وہی متعام دقیال ہو۔ اگر چرفینی وہ میں نہیں ہے یفینی بات حریث یہ ہے کہ مشرق کی جا نب سے وہ ظاہر ہوگا۔ اور میں مطلعب ہے پہنچے دونوں کی نفی کا۔ اور تعبیر سے کے اثراث

اس عبارت بین تین عبد لئی نے الا ند فی بحوالمشام او بحوالبہت الله من فلیل المستری کی خونشر کے کی ہے ، اس سے بد بات توبعراصت این سے ہم کئی کہ قبامت کی علایات بی سے جودجال ہے اس کا مکان اور مقام معلوم نہیں ہے عرف آئی بات بین ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا یہ نہیں ہے عرف آئی بات بین نحود کو ڈ کا برت ہوگئ کہ دجال اکر جزیرے ہیں وہ قبر تنویس سے بر بات بی نحود کو ڈ کا برت ہوگئ کہ دجال اکر جزیرے ہیں وہ قبر شخص نہیں ہے جس کا فقد تمہم داری نے مفورسے بیان کیا تھا ۔ اور نہ اس میں ہو شکا کی مربطان و قبل کی طرف و تو گئی ہے ۔ نہ کہ مقید تی الجزیرہ کی طرف کی وہ کہ اگر میں ہو میک اس مغیر شخص کی طرف وہ تو گئی ہے ۔ نہ کہ مقید تی الجزیرہ کی طرف کی کی کہ کہ کہ کہ کا کہ میں میں ہو میک اس مغیر شخص کی طرف رہ میں ہو میک اس مغیر شخص کی طرف رہ میں ہو میک اسے۔ تو اس پر بیم کم میچو نہیں ہو میک ا

كر" وه بحرثنام بابحريمن ميں ہے بنہيں ملکہ وہ مشرق کی جانب ہے "كميز كمروہ ليك معلوم يخف مخاج معين مكان مين مقيدتها إنواكروه جزيره بحرثنام من ميوتو بجر بمن میں بیونے کا اس برحکم صحیح نہیں مونا۔ آوراگر وہ جزیرہ بحرشام اور محرمن کے علاوهمسى دومسرست بحرا وردريا كاجزيره بيونو كجرشام ا وزمحيمن دونوں بي بہينے كاحكمراس يمعيم نهبن برسكنا -اس سمدعلاوه اس مغيد تنفس كم إرسه بيركها توانتها ئی نا قابل مهم سبے کر وہ مشرق کی مانب سبے یکنو کم خس مزیرے میں وہ مقبترتفا وه مزبروكسي البسع بحركا جزبره مركز يزنعا جوجا نبي مشرق بس مور اس طرح به کلام میخیرانه کلام نبین مروکا میکداس کی مثال ایسی مرگی میسید ا کمیشخص کے بارسے میں جوکرا جی سے کسی جبل میں نظر نبر ہو۔ یہ کہا جاستہ کہ درہ تشخص *کراچی میں سیے یا را دلایڈی میں سی بھیر لوں کیا میاسٹے کر تہی*ں وہ تونقینیا لیٹٹا میں ہے ؛ اَب تباہیے کہ اس کادم کوئسی معقول آدی کا کلام کہا جاسکتا ہے ؟ لَبُذَاْ مَا نَا يَرْسِيرُ كَا كَهُ الله الله عِيمَ مِن مُعَيرُكام رضِ مطلق وقبال ہے۔ اوراس بریج شام یا بحرثمن بمي بوسف كالمحكم كمان بريمني تفايمكن اس سمے بوثنصل وي سمے وربع سے حضور وننبيه لى كد دمال اكبر كامقام نه بحرشام بداورن بحرث ملكه ده امعلى سبے۔ آنانمہیں معلوم ہونا جا ہیے کہ وہ مشرق کی جا نب سے طاہر مہوگا "اس سيرحضور تسيبيلي دومتها باست سيراع اص كرسته موست فرما باكر و لا مل من فبل المشوق - تواگر دِجَالِ اكبروي قيدي خص مزاجس كي تميم داري أخروي تقى اوراسى بردمال اكبر كاسحم شكانا بمى مقصود م والمستميم وارثى كالمايت كالعثة ابمى مقعود بيوتى نواس كربير سيرسط ممارسط منامسب الفاظ يهم وسكف تنظ

كه الاان الذى قلاحدت عند غيم هوالدجال الأكبروهو يخوج من تلك المجزيرة - نذكه وه جوبيال اس كه المستعال كيه كمه مم الب بم حران بم حضورت استعال كرت بم المنه الم حران بم حران بم حضورت استعال كرت بم المنه الم الم حران بم حران الم مران المران الم مران الم مران المران الم مران المران الم مران الم مر

اوپرالااند فی بھوائشام اونی بھوالمدیمن لابل صن قبل المشنوق کی بوتشریک کمکی پربعبنہ وہی نشریے ہے والاعلی قاری دعمّالتوجیہ نے علّا مدا تشریک سے نقل کی شہرے جنانجہ وہ تھتے ہیں ؛

قال الاش من يدكن انه صلى الله عليه وسلم كان شاكا فى موضعه وكان فى ظنه انصلا يجلواعن هذك المواضع المثلثة فلما ذكو بجرالشام و يجرالبين فين له من جهة الوحى اوغلب على ظنه اندمن قبيل المشى فنغى الاولين واضرب عنهما وحقى النالث اهر دمرة من هم ١٠٠٠)

مدائرت نے کہا ہے کہ مکن ہے حضوصل اللہ علیہ وسم مکان ہے اور اللہ کا گمان ہے اور آب کا گمان ہے اور آب کا گمان ہے کہ دمال کے ایسے میں شکے اور آب کا گمان ہے کہ دمال ان جمن متعامات ہیں سے کسی ایک میں ضرور ہوگا۔ ہیں جب کہ دمال ان جمن متعامات ہیں سے کسی ایک میں ضرور ہوگا۔ ہیں جب ہوشتا م اور بحر میں کا آب ذکر فرا کے ، تب آپ کو دمی کے دراجہ بمرشام اور بحر میں کا آب ذکر فرا کے ، تب آپ کو دمی کے دراجہ

سع برنقين حاصل برُوا-يا أب كان باست برگان مّا لب برُواكِ مِنال مشرق کی مبانب سے ظاہر ہوگا ۔اس لیے آپ نے پہلی دوجگہوں سے اعواص كرست بموست ان كى نغى فراتى اورغبيرست متقام كومنعيّن كرديا " مركر تراح حدمث سكريرا فوال صاحت طود برتبلا يسيديس كرفاط تربيت قبس ك حديث مينتميم وادئ أخرس تقبيرهن كم حالت بران كالمتى يتفويست أسير دحال اکرنہیں فرار دیا تھا۔ اورنہ قطعی طور تریم داری کی اس موایت کی آپ نے توثني فراني عنى بليريو كمراس فخس كاصفات دجال اكبري صفات سعدزيا ومشابه تحين اس كيدا كي كواس كي تفلق خطره لاخي بيؤاكد كبيس بر دميالي اكبرنه بهو اور اس خطرسے كيميش نظر حفور نے اس كے متعلق بھى لوگوں كومتىنىد فرا ديا بھر اصل دقبال كميمتعلق فرايا كروه مشرق كي جانب سيدظا برميوكات بالغرض أكر بسيممي كالعاسق كرفاطمة بنيت قيس كى حدث بين تميم داري كربيان كربوجب مجوس في الجزرة تفس بريض من البركام ملكا بالبيديود اسی کواکٹ نے دجال اکبرفرار دیاہے۔ پھرمی تم واری کی برمدبہ اصول حدبث کی دُوسے اس یا برکی ہرگز مہیں ہے۔ جس پرکسی اسلامی مختبہ سے کی نبیاد دكمى ببالسكے -ببردوابنت اما نير کے اعتباً رسے حدثوا ترکونہیں ہیخے مکتی يکم محابركأم كطبقهي اس كارتب خرواه رسي زبا وهنبس سبير بهإن كمسكعن محدثين سنداس سكمتعلق وعوئ كمباسيه كرير وتوبب فردسي -ا ورفاط كرنت تيس كم علاوه كمسى وومرسيصما بي شنے اس كوروا برت نہيں كيا سہتے ۔ بينا نجہ مَا نَظُرَابِن حُرْمَيْتِ بَيْنِ : وقد توهد مربعين ( ندع بيب ضود مِدْمِين

محدثین گنے یہ کمک ن ظاہر کمیا ہے کرر مدیث غریب فروسیے یا آن کا یہ وعویٰ اگرج *ما فظ موصومت نے بہ کہرر دکیا ہے کہ*:۔ونیس کذائلے مقد دوا یہ مع ناطه ند بنت قلیس ابوه *ریزهٔ وعالمُشکه گُرجا بُرٌیه به حدبیث غربب فرو* اس بيدنبس سيسكه اس كوفاطه ترمنت قيس كى طريح ايوبرريمه عائمتندا ورجا برنسنهى ردا دیت کیا ہے یہ متح الباری ج ۱۲ ص ۲۸۰) نگر پھیرمی ووجا دِسحائیٌہ کی روا میٹ کرنے سيع حدبث متواترنهب بن سكتي مكه خرواحد مي دينه كي اوراخيا راحا وبرآسلائ عائد کی نبیا دنہیں تھی جاسکتی ہے۔ تواگرفا المسرنبنت فنیں کی اس روایت کومحبوس فی الجزریہ ننخص كمد دجال أكرموث بينطى الدلالة بمىسليم كما جلست ،نب بمي است بيغنعادي مشدبهركز ثابت نبس بوسكتاكه موقيال اكبرنتيني طوديروه فيبرى فى الجزيره سيصص كرساته تميم داري كى ماذ فات بولى تى كيونكراغنغا دبات كي نبوت كيديد قرآن كريم كى تعلى الدلالة أمتيس صرورى بير- يا مجرمتوا تراحا دميث اوربها لا البي كوئى دلىل موجودنهيس يهير

وتعال كامقام خروج وزمائه خروج

مقام خودج کے متعلق کمتب حدیث میں جواحا دیت علی ہیں آئی پرمجوی نگاہ ڈوالنے سے انسان اس تنجہ رہنی آپاہے کہ حضور کو الندکی طرمت سے متعام خرودہ کے منعلق بزرید ہے حدوث آنا علم دیا گیا تھا کہ مشرق کی جا نب سے وجال ظاہر بوگا ہیں کے علا وہ کسی متعدی متعام کے متعلق وجی کے ذریعہ سے حضور کوهم نہیں وہا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سنے مشرق کی جا نب سے خروجی وجال کا حکم جزم کے ماتھ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سنے مشرق کی جا نب سے خروجی وجال کا حکم جزم کے ماتھ کیا ہے۔ وہائی کی روابیت میں صفور سنے جزم کے ماتھ کیا ہے۔

قِبل المستوق اورمحدین شفیم با معموم برسیم کیا ہے کہ مقام خوص کے متعلق ج آ بزم اور تقبین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مقام خوص کی جا نہیں ظاہر مرکا " اگر چ پعین کے نزد کمیہ برتعین سمست بھی غانسبانلن کی با برہے، ندکہ مبی بردی، جبیا کہ مرفاق کے حوالے سے اوپر ندکور بڑا۔

اس كے علاوہ روا بات اوراحاديث بين جودومرسے مقامات كا ذكرة باہے۔ مثلة مستمرح كالجيب دوايت بيرسيركر وقال اصبيان سينظا برموكا اودنتر مزايروى اس كى معتبت ميں بول سك" يا مثلًا المم احرًا ورحاكم شف الركبيك واسطر سے بروات نقل كى سېركە دقبال نوامان سے فاہر موكا ؛ توبد وكرعلم وي يرعني تہيں ہے جكھنڈ کے کمان اورا ندیشہ برمنی سے کرفتا پر وقبال انہی مقا مات سے طاہر مہر-ووندان وایا مين نا قابل تطبيق حدّ مك اختلات واقع نرجم مّا ينبر محدثميٌّ عبي ان مي سيركسي مقام كے منعلق جزم كے ساتھ بركينے كرا وجال وياں سے بلا ہر موگا " حالا كم مشرق كے ملاڈ مسى مقام كے منتعلق محدثين فيرايا جزم اوريقين ظام رنبين مي سبے - ما فظاہی جرائے ومَّال سيمتعلق تحقيق طلب اموركي تغصيل بنان كرتے بمورتے تورول كارے : وامامن ابن بخرج ۽ فمن قبل المشرق حرمًا - تفرجاء فى دوا بنة انبه بجوج صن خواسان - اخوج ذالك احلاً والحاكم من حديث إلى مكرٌ - ونى اخدى انه يخرج من اصبهان - اخد حدمسلورام رفح البارى رج ۱۱ م ۱۷ ا مد وَمِال كم متعلق بربات كروه وكبال سے ظا برم كا جُ اس كريم ی*ں جزم اورنتین کے ساتھ جو ہات ہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق کی خیا* 

سے دجال ٹودے کرے گا۔ پھرا کمیں دواہت ہیں ہے کا سینے کہ ٹواما ان سے ومال ظامر موكا - امام اخدًا ورحاكم شف الوكر الكريم كاسطرست برحدث نعلى كى بيد مسارع كى ايب روا مبت ميں بيدكر اصبهان سے دمال ظا ہر بوگا " بهرحال اما دميث مين جن خصوصى مقامات كا ذكركيا كياسي وه علم وجي مرحني بنبي سب اورنه صنور كوان مقا مات كمتعلق ندريب وى كوئى تطعى علم وبالكياشا ىكى گمان اورا نىسىنىڭ كى ب يران كا ذكركيا گياسىنىد دېنداكسى خاص مقام سىمىنىلى ب عقبيره ركهناكه : " دخال لازًا وإلى سے ظاہر مركا " اسلامى عقيده برگزيني سيم" بالل اس طرح کی حالیت زمانہ خروج کی بھی ہے۔ اس سے منتعلق بھی جو باست جزم اورفقین کے ماتھ کہی جاسکتی ہے وہ حرمت ہوہے کر « قیامت سے قبل کی قری زما تركيس دميّال كاظهور مروكا" اس كم علاوه كمسى فعوص وقبت كيمتعلق نه صغوركو وى كه ذريعير سے كوئى علم ديا كيا تھا اور نہ جرم اور تقبن كے ما تقرصفور فے بيفرايا بيركه و فامس فلال وفست بين وحال ظا برسوگا " و في سك ذريعيد سے صرف آنناعلم وما کی تفاکر قیامت کے قریب اس کاظہور مو گا- اور بیطم می ابتدا میں نہیں ملکھی ى د ياگ تما يىي وجرسى كراندا يى صنوزند اين زاسف يى خروج وجال كا ا تردننيه ظام رفرما يا تما-الرواوُدكى ورج ذيل روايت بين اس كا ذكركم أكياسها :-عن إلىنواس من سبعان قال ذكوديسول التصلى الله علب وسكم إلى حال مقال ان بجوج وا نا فيكم فا نا جيجه دونكمروان يجتوج ولمست فببكم فاحرآ مجيج تفسه والله خليفتى على كل مسلمر - دا برداؤد - ١٥٠٥ مسا٥٥

« نوائ بن معان کچت بی کرصنورنے ایک دنعدد جآل کا خاکرہ کرتے بوشے فرایا : کواگرو م میری زندگی میں ظاہر موجائے تومین خودا پر موجائے کی طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا یکین اگر وہ میرے بعدظا ہر موجائے تومیر خص بعلور تو داس کا مقابلہ کرسے اوراللہ پی میری طرف سے میرے برمسلمان امتی کا محاقظ اور کھیان ہے ہے۔ حافظ ابن مجروحمۃ اللہ عقیہ ان بھوج وا نا فیکھ کی تشریع کرتے ہوئے تحروز فراتے ہیں :۔

انه هعمول على ان دالك كان قبل ان سيبين له وقت خورجه وعلاما تد مكان يحجّر ذان بيزج في حيا تدسي خورجه وعلاما تد مكان يحجّر ذان بيزج في حيا تدسي الله وقت خورجه فاخبر به فبذلك تجتمع الاخيار - اه رضح البارى ج ۱ اس ۱۸) فبذلك تجتمع الاخيار - اه رضح البارى ج ۱ اس ۱۸) مد صنور كا ارشاد و ان يخرج وانا فيكواس وقت كا ارشاد ب جن دقت كر حضور كو خورج وجال كا وقت بجي معلوم نرتما الدرمالات بي معلوم نرتمي اس وقت آب يوكن مجتمعة كم دجال آب كرائي وي كان مجتمعة كم دجال آب كرائي كرائي كردى كو درايد سي خورج كا دفت تباديا بي بي تلا برموج التي يجرآب كودى كو درايد سي خورج كا دفت تباديا بي بي قراب ني ني ترويد الله ي ترويد ا

ما نغابن عجرکے اس فول سے مسامت طور پر ہے بنت وامنے سے کہ انھنرمت صلی اللہ علیہ دسم کوانبرائی زمانہ میں وحی سے ودیعے سے کوئی علم دجال کے ڑمانہ خ دج کے متعلق نہیں دیا گیا تھا۔ اس وفت جو کھی زمانہ خرود کے متعلق آپ ارشادات فرملے ہیں و علم وی بہمنی نہیں تھے بکہ خیال اور گمان بہلنی تھے۔ انہی عیں سے ایک ارشا دیر ہے : ان بخرج و انا ف یکھ فانا جھ بچہ دو تکھر۔ اس کے بعد زمانہ خورج کے منعلق وی کے فرراجیہ سے علم دے دیا گیا تو آپ نے دقال کے زمانہ خرودی سے ہت کے کا کا رفیا دیا

كذشته مباحث كاخلاصه

ما بقرم احث جراس مشکر کے متعلق پیش کیے گئے ہیں ، خلاصر کی مورت ہیں اُن سے جرا مور واضح طریقے رسے معلوم ہوستے ہیں وہ درجے فیل ہیں :– دا دروایات اورمیم اما دیث سے دجآل کے متعلق جوجزی تقینی طور پڑا ہت ہیں۔
اور جن پر لوپرسید الجی السند منعنی بھی ہی اوراسلای عقید سے کی حقیدت بھی ہی اوراسلای عقید سے کی حقیدت بھی ہی مال سیسے اور علم وی پر طبی بی عوم مجتلی ہیں وہ جا رحبزی ہیں ایک د حبّال کا وجود ، دومرا فیا مت سے کسی قریبی زمانے میں اس کا خروج تقید الان صفات کا حالی بونا ، جو می اما دیث میں وارد ہوئی ہیں ۔ چرتھا می کر حضرت عیمی علیات کی است مالی کری گئے۔
است حالی بونا ، جو می اما دیث میں وارد ہوئی ہیں ۔ چرتھا می کر حضرت عیمی علیات کی است حالی کری گئے۔

دىب ، -مندرخربالا جارجرول كي تعلق جوجيح احا دست وارديس أن مي كوني منبياري خملات بإتعارض ابسانيس إياما اجرأماني كمسانف دنع ذكيا ماسك اس سععام بهوناسبسه كم حتى كوان مبارحيرول كاعلم وى البي سك دربع سب و باگيانغا " نه كرآپ نے ان چزوں كى خركسى خيال يا گان كى نبا يردى تمى -ا ج › - فذكورُه بالا جارجِبْرول كے علاوہ روا ایت اور میے احا دریث سے تضیبتِ دمّال مغام خروج اورزه نهنوه ج كمنعلق كوكي قطبي اولفيني فيصلهمعلوم نهبي بزتا سيحكر دجال اكرخصوصي طور برابن متبا دبوكا، باجزير في مقيد تنفس إسى طرح اس كامقام خروج معى كوئى معتبن او مضوص مقام نبين ہے۔ عرف أنى یات جزم کے ساتھ تبائی گئی ہے کہ وجال مشرق کی مبانب سے ظاہر موکا ہ نبرزانه نروح كمصمتعلى بجي كوئي مخصوص وقت بمعين نبس كيا كيا بب كراسي ومبال خروج كرسے كا بہي وجرہے كران يوسى كى الميد امريخ كى وورين علماست امنت منفق نبس بوست بي يلكربر د وري مختفت رسيدي اسب فتمنعيست مقام تودج ، زا نُه نودج كانسين اسلامي عمّا ندي واتمل بيس جه.

د کی ۔ ان امور کے متعلی متنی روایات اور احادیث واردیم آلی ہیں۔ وہ نقطی النبوت
ہیں اور نقطی الدلالہ ۔ ندان میں سے سی ایک امر برعبد صحائبہ میں اجاعظی
ہُرا ہے جرہم کک تبرا تربیخ سکا ہر۔ اور اسلام حقا کہ کی بنیا دیں تعلیات
ہُراکر آئی ہیں نہ کہ طنبیات "اس سے بطور تنجہ بیات خود بخرد البت برتی ہے۔
کہ ان چیزوں کے متعلق حفق رکے ارشا وات علم وی پر مینی نہیں تھے ملجم اللہ النا اور انگر بیشہ بریم بنی تھے ۔

اس کے بعد مندر منہ الا فلاصد کے جارا مورکی روشنی بیں بہیں یہ دکھینا جاہیج کہ مولانا مودودی نے دخال کے متعلق اپنا چونفریر بیش کیا ہے۔ وہ میرے ہے یا فلط۔ اورعل شے کرام کے اٹھائے ہوئے اغراضات میں کوئی وزن بجی ہے باکہ نہیں؟ زیل میں یہ دوٹوں باتیں ملاحظہ ذرائی جاتیں:

مولانا مودووي كانظرير

ایک شخص نے وجال کے متعلق مولانا مودودی سے پیسوال کیا گہ:
مہ ترجان انقرآن بس کی صاحب نے سوال کیا تھا گڑکا نے وجال کے متعلق مشہورہے ؟
کے متعلق مشہورہے کہ وہ کہیں مقید سے نوا فردہ کوشی مگرہے ؟
سے دنیا کا کونہ کونہ انسان نے مجان ماراہے ہے کہوں کا نے وجال کا بیٹر بہن میں آ

اس کا حواب آپ کی طرمت سے یہ دیا گیا ہے کہ: دو کا نا وجال دخیرہ توافسا نے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نکین جہان کر مجھے معلوم سے کم از کم تمین روایات میں وجال کا خاکرہ

موجود سيه جن كي نصيرتي نجاري مسلم الرداؤيُّ ترنديٌّ شرح السنداور بہتی سکے ملاحظہ سے کی جاسکتی سبے پھیرآب کا جواب کمی سندنیم منی ہے؟ مواة تأسفه اس سوال كا درج فريل حياسيه وياسيم: جواب: "بيسن حس مِيركوان ان قرارد باستهوه بينجال سِي كرمال كبس مغيد ہے۔ باتی رہا ہے امركراكٹ ٹرا فتند برداز داندهال ، ظاہر سونے والاسبيع تراس كمنعلق احاديث من جرخردى كئي سيدس اس كافاكل موں - اور میشدایی نمازمیں وہ دحائے ا تورہ برحاکر ا ہوں ،جی بين منجله دوسرست تعرِّدانت كابك بيهي سيحكم إعوذ مك من فتنة المسبح الدجال في رسائل وماكل حقد أول اس مبارت بیں مولاناتے صاصت طور پر آنے واسلے دمیال کا اخراصت کہاہیے ہج تیا منت کی ایب علامت ہے اورا ما دیث میں اس کے متعلیٰ خردی گئی ہے اور تا یا كريش نرصرب اس كا قائل ميول ملكه اس سكمنعلق عملاحضوركي سنست كابيرويمي بوا-صنوركمي ابني نمازين تجله دومرس تعوذات محدومات الوره اعو ذمك من فذنة المسبح الدسجال برماكرشف تحصراورتس مي ورماكرنا بهون "\_اكروجال ورماك كالمري حبثسيت اوراس كمنتعلى اسلامى عقبيرسكى توضح اورمخنتف روابات ك ما مین تطبین کرتے ہوسے تحرمر فراتے میں :۔

در ومال کے منعلی میتنی اصا و بہت بی صلی التی علیہ وسم سے مروی بیب ان سے مشمون برجموعی تظرفرانسے سے بربانت صاحت واضح برجاتی سے کر حصنور کو التدکی طرف سے اس معاطر بیں جوعلم ملاتھا وہ مرف اس مذک اگرایک فراد جان طاہر موٹ والا ہے۔ اس کی بادر یصغات ہمان کی ساورہ ان ان ضوصیات کا حال ہوگا ہے اس عبارت میں مراہ کمنے دمیا کے متعلق جن انٹور کا ذکرہ کیا ہے پر بسینہ وہ امریمی جن پر دمیا لے متعلق اہل استنت والمجا خرشفتی میں مشکر دخیال کی ابتدا میں حافظ ابن محروحہ انڈرنے کا منی عباض کا قول تعل کرتے بردئے خواہد اہل استنت والجا حست کی ج ترجانی بیان کی ہے ۔ اس میں جو امور فدکور ہیں وہ بعینہ ہی امور میں جو موال نا مودودی نے اس عبارت میں دخیال کے بیے وکر کے ہیں ۔ ترمین کی غرض سے بہاں ہم رہ عبارت نقل کی جاتی ہے اوکہ میں ایک وفعہ نقل کی جانے ہے۔

قال القاضى عياضى فلد الاحاديث عبد لاهل المستقى معين ينتل المستقى في معدة وجرد الدجال واند شخص معين ينتل الله بد العياد ولقدى على الشياء كاحياء الميت الذي يقتله وظهور المنعب والانها والجنة والمناس وغير المجمعية فانكروا وجرد الدجال وردوا لاحاديث المحمدة فانكروا وجرد الدجال وردوا لاحاديث المحمدة فانكروا وجرد الدجال وردوا للاحاديث المحمدة وزهب طوائف منهم كالجبالي الى الدصور كن كل الذي معد عنا ولتي وخيا لات لاحقيقة الموجود كن كل الذي معد عنا ولتي وخيا لات لاحقيقة لما العرد وتن البارى عماص مواص ١٩٠٩)

ميداس بارسدس مجت بس كرومال كا وجردمي سهداوريركه وه انك معتبن تخنس موكاحس كى وجرست التذنعا في ابيت بندول كوازماتى يس واسك كا اوراكس جد جزول يرقدرت عى ونكا جيداس متب كودوباره زفره كرناجس كروه يبيل مثل كرس كأرا ورزن ك فراوان نیری جنت ودوزخ اوردوسری چنرس-رسے تعیق توارج و منتزلدا ورجميد، تو ده وجال ك وج دسيم مكرم يسترين - اور مبح اطاويت كوانبول نے روكيا ہے۔جائی ا ورجین دومرے اہل باطل كمكروه في دخال كاوج و توسليم كياست تكبي وخال كيم إه جوجيري بهول كي أن عام كوخارق عادات امورا ورخيالي جيزي قرار وباسعے ،جن کی ان کے نزدیک کوئی ختیفنٹ نہیں ہے " اس مبارت میں دمال کے متعلق اہل است والجاعة ، اور فرزق باطار کے دمیا جمچتری ما مدالننزاع اوراختلانی بیان مردنی بین دو دخال کا وحروا و رطهوراور وه معنات وخصوصهات بن جميح اما ديث سے وقبال كي ابت بن-انبى چروں شکہ ارسے میں اہل استثبت کا ندیریب بدسیے کہ وہ وجال سے ہیے منامت اورصیح ہیں۔ اورفرق باطلہ کا تدمیب ان کے بارسے ہیں بہسپے کہ وہی سكسيط ابنت نہيں ہيں ۔اورہي تمام امورمولانا كى سابقہ عبارت بيں دخال كے ہے ابت کے گئے ہیں۔

اس کے بعد فرید توخیج کے بیے مقام فروج نمائہ فروج اور خصیت دقال بہتمبرہ کرتے ہوستے محالاتے جرکھے تحریری تھا اس کے بارسے ہیں کی مه مب نے موادا کو بھاتھا کہ اس کے بعیس انعاظ اورفقہ وں مصرفیاب رہاتھا کہ جسل اند علیہ دستم کی شان میں گستانی کا پہلونکا آہے۔ موان استعمال کے جواب میں جمجہ پخربر کیا وہ درجے ذکی سیے:

« معاذالله ، كياكون مسلمان اس بارگاه مي كمشاخي كاكبي ظال مي كوسكما سیے ؟ اوراگرکرسے تواکیہ لمی سے بیے بھی دائرہ ایمان میں رہ مکتا میں ؟ مرسيكسى دنى يجانى كربه شوءظن توتجرست نهونا جاسينيكوس كميجاس كقوسيري الموثث بوسكما بحل ،البندي ككن سيمه كركمسي مشتك كريان ي اكم وزنب مرسد زدك عدود شرع داوب كا ترج واور وا اس میں کرئی تجا وزمحسوں کرسے میں نے اس معنمون میں جمجھ محکا تھا پرسداصان دمرداری کے ساتھ ہی سجھتے میستے بھاتھا کہ برحوارا ا دس کے اندرسے اوراب ہی اپنے دوست کے توجہ والا نے مسکے میعدہ كانى نوركرنى يريمي عن اس من كرتى تجا وزميون بنين كرسكا بمعلى تايم بهمعلوم موميلنف كربعدك كوتى شخص اس بي نجا وزعدول كرسكة بيسه بس ان عبارتوں کر بدل دنیا زیا وہ مناسب مجتنیا ہوں ، کوکسی غلطانی كى گخائش باقى مذرسيعة

درجان القرآن بمادی الافران سنام المرادی الافران می الافران می الافران می الافران می می المیت المین می می ایست اس کے بعدمولانا نے دسائل دسائل مسائل معتدا قراب کے پہلے المین کی میارت کا بنتر صفتہ بدل دیا اور دو مرسے المین میں نی عبارت کا بنن دسی و بل مورت میں ننائع بروا ہے۔ میں ننائع بروا ہے۔

• دجاً ل مكمنعل منبئ امادست نبي ملى التُدعب ديتم ست مروى بير، ال كيم مغمون برمجيوعي ننفرق المضسيديريات واضح برجاني سيسرك صنفي كوانشركي طون سعداس معاسله بين جوعم ملاتعا، وه مرمنداس منزك تحاكرا كمديرًا وخال ظاہر بموشے والاسے -اس کی بداورہ مسفات ہوں گی اورجہ مان ال صعوصيات كاحال برگايكين آب كورنيس نبايا گيا كروه كب ظاہر بوكا الدكيان كابربوكا ادريكه أياوه أيدك عبدس بدا بروياب یا آب سکے بعدمی بعید زمانے میں بیدا بونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق يومختفف بالمين صنورست احا ديث مين منقول بيران كا إصلاب معنمون نود مذطا بركرنا سيسه اورصة وسك طرز كمام سنديعي سي مترشح بوياء كروه أشسنه بربناسته وينبيب بلكه برناست كل وقياس ارندا وفراتي بس مجبى آب نے بیخال ظاہر فرا یا کہ دخال فزاسان سے اسٹے گا کیمی برکہ اصغبان سے اور میں بیکرشام وحراق سے درمیانی ملاقدسے بحرمیی آسيسندان متبادناى اس بهودى نيك يرح عرمنه عن دغالبًا بإيامهم بين، بيدا بردًا تمنا، پرشبرک کرشا پربي ديال بوراوراخری دواست ب ہے کرس ہ بجری میں جب فلسطین کے ایک عبسائی راہدے دمتیم داری نے آکواسلام فبول کیا اورآب کور تعقد سنایا کدایک مرتبوه سمتددين دغان بجردوم بابحروب بين سفركرت بوست ايك فيراباد جزيرس يمينيني ادرد إل ان كى ما قات اكد عجبيب ننعس سے ہوئی امداس نے انہیں تبایا کروہ نودی دم السہے، تر آپ نے ان سے بیاں کو

نبی غلط با درکرنے کی کوئی وجرندمی، اجتراس پراسیٹے فٹک کا الجا فرالیا کراس بیان کی روستے وقبال بحرردم با بجرعوب میں سیے محرمین خیال کرتا میوں کر وہ شرق سے ظاہر موکا۔

ان مختلعت دوا بات پرخضی مجری نظرد است کا و داگرهم بینیت اوراصول دین سے مجیم می واقعت مونواست بر مجعنه بین موتی زخمین بیش نداست گی کداس معامله بین معنواسک ارتباوات و و احمیسندایی مشتمالی بین:

. سرواول بركه وجال أسف كاء ان منفات كا حامل بوكا احديدا ور بدفقة برياكرس كابيريا كلنتيني فبرم بي جرآميد في المتر فالموت سي دی ہیں۔ان ہیں کوئی دواریت دومری دواریت سے مختلفت نہیں ہے۔ جزودوم بدكه دخال كسيدا وركبان ظاهر سوكا اوروه كون تخن سي اس میں ندمرت یہ کہ روایات مختلفت ہیں ملکہ اکثر روایات میں تمک اورسیر اورگان پردالت كرنے واسے الفاظرى مردى بن مثلًا ابن صبيا دست منعن آب كاحفرنت عرضه بدفرها فاكد اكر وقبال بي سبت تواس تحقق كرش والدخ مبي بو-اوراگري وهنين جه تولمين ايس معايدكونسل كم كاكر في حق بنين سيسه و يا مثلًا ايمد مديث مين آب كايد ارشا وكه اكروه میری زندگی میں اگی تومی جست سے اس کا مقابلہ کروں گا ورندمیرے بعدميرا دس توبرموس كاماى وتاحرست بى اس دومرسے بزکی دینی اوراصولی حضیت ظاہرے کہ وہیں

بوسكى جوبيطيز كاست يوخف اس كيمي تمام تعصيلات كواصلائ فغائد میں شارکر اسے وہ غلطی کر اسے عکد اس کے برجے کی محنت کا داوی كرنائجى ودست بهي بهت ابن ميآ ديراً ب كوشيريُ اتعا كرشايرويُ بال بهر اورحنرست عرضت توشم بي كما لي تي كربي دجال سيد، تحريب مي وه مسلمان بخداء حدمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا اوراس کی نماز جنا زہ مسلما فول من فرحى-اب اس كى كيا تخيانش باتى رو كنى كد آج تكسابي سياد يردقال بوسف كاشتركياجا بارسيد يمتيم وارئ كدبهان كوحتورسفاس وتست كم تغربًا مبح مجانقا، كركما سائسطة تبره سودين كم بجي اي مخض كاظابررز بوالبص حفرت تميم في بزرسد بي مجوس وكماتما به تا بت كرسف كے سيسے كافئ نہيں سے كراس نے اسیف دیا ل ہونے كرج خبرحنرت تميم كودى لتى وجهج نرتتى بمحنوركوا يبضزما نرمي بدا زويتما كرشايد دجال أب كے عبدي مين ظا برموملت يا اي كے بعدسی فری زما نهی تل بریو ، میکن کیاب واقع نبس سنے کہ سام سے تیرہ سویوں گزر بيك بير اورائمي كمد ومكال نبس آيا ؟ اب ال ميزول كواس طرح نتل م دوامنت سيسيروا ناكركوبا بريمي إسلامي عقائريسء نة تواسلام كأميح نما مندگی بیصر اوربراسے مدبیث بی کامیجے فیم کیا جا سکتاہے پعیا کہ میں ومن کر حیکا ہوں ، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے تباس يأنكان يا المبيشك مطابق ظاهرة بوتوراس كم منصب بوت بیں ہرگا تا دے نہیں ہے۔ نہ اس سے معمست انگیاء کے عقیدسے پر

کوئی دون آنایی اورز ایسی چنروں پرایان لاتے سکے بیے تمریعیت نے ہم کوسکھن کیا ہے۔ اس اصولی عنبعنت کوٹا برنمل والی مدین ج نبی مسلی الشرعلیہ دستم خود واضح فراعیکے جب

ورسائل ومسائل معتداول، طبع ما فاص ما المهدى

مولانا نداسيندا سمعسل بواب مين دمال كمتعلق امنا بونظرير شيراكما يامشكري وتشريح اوتخنين مبنى بصربيطيقت سيصكراس مي مطارك عام كوشون كوبية نفاب كياكياب - اگراس كم متعلى بركها جاست كم مولا يا ف دريا كو كوزه من بذكروباس وزياده مبالغه آميزنه بوكا - استختبق اوزنشر كاسك سالقة نواه کوئی اتفاق کرے یا نہ کرہے۔ گربجائے تو دیرخنیست سے کر کھیلے میاصف میں علاستے سلعت کی تصریحایت کی روشنی عمی مشلہ وقائی کی جونشریے کی گئی ہے اس بمن نظرانك عداترس آدمى اورحقيقست بيندعالم بيكين كراست بركز ببين كمد كماكه دخال كمصنعلق مولاناكي بيحقيق اصول تربعيت مصمتعها ومسعط فأبا مبتمات دبن سي كمراري سيرسا على في ملعث أورابل المثنت والجاعبت في دجال كرمشلق ابناج تغربيهش كياسير مولانا مودُودى كانظريواس ينطلعن ب \_ گذشته مباصف مين منكر وتبال كم منعل على مداخر اورائي معريث کے بو زاہیب بیان کیے گئے ہیں - آن میں واڈکل کے امتیادستے اسے ترین خصیر چرتها غربب ہے۔ اس غربب کا فیصلہ وجا ل سے متعلق بیر سینے کہ اسمنے متعلق عديد وللم مصر وقال كم متعلق كنب حدست بي خنني اما ديب مروى في أن سي ج باشتنی طور دمعلوم برتی سیے وہ حرمت برسیم کر: وجال قیا مستعمکے تربیب

ظاہر موگا۔احداس میں میراور دیسمفات ہوگا۔اودان دانصلتوں کا حالی ہوگا" رہا برکہ وہ کونٹی میں ہوگا کہاں سے ظاہر ہوگا اورکب ظاہر موگا ؟ تو برچزیں زاماری سے بقینی طور پڑتا ہت ہیں اور زیرہ اسلامی عقائم میں شارکی جاسکتی ہیں کیونکہ اسلامی عقائم کی غیبا ذبلی دی ہوسکتی سے۔اور مرکزوہ یا لاتین میزوں کا نبوت وہی معنی سے بہیں ہور کتا ۔

نیران مباحث سے پر بات بی معدم ہمائی کی کومین روابات میں جن انتخاص 
یا مقا بات کا ذکر آباہ و وعلم وحی پر عبی بنیں بکہ حضور کے ذاتی خیال اور گان و
اند بشریر مبئی تھا۔ ورند ان روایات میں نا قابل تطبیق حدیک تعایض اور اختلات
واقع نر بیونا ۔ اور مزان چروں کے بارے میں علیات سعت کا دوائد مورث مختلف
بروجات ، کیونکم علم دی بر عبی ارشا داشت میں نا قابل تطبیق تعایض واقع نہیں ہریکٹ اور نہ ان میں بیان نشدہ احتقا وی صفا میں میں علیات سعت کے دومیان اس قدر
اور نداک میں بیان نشدہ احتقا وی صفا میں میں علیات سعت کے دومیان اس قدر
اضافات وانع ہر شکتے ہیں جس فدر کہ دچال کی تخصیت ۔ مقام خودے اور زبان

ا در به ماری باتی موانه مو دودی کے اس نعسل جاب بیں بیان کا گئی ہیں۔
ایکن بھر می انعما منسکے علم دوار، غرب کے تھیکدا را درار باب زید و تفتی کا ختو ا موانا مودودی کو معامت نہیں کرنے اور کہا کرتے ہیں کہ دعباً ل کے متعلق موانا مؤودی کا نظر مداسلامی تعلیات کے ماتھ مطابق نہیں ہے جکر آن مسے مخالعت ہے ۔ قاصنی مظہر صبی العب کا پہلا اعتراض واصنی مظہر صبی الاسلام حنرت موانا مید صبی احدصاصیت مدنی فرانشد برقاؤ

كراكب فليغذم فازك وه اغرامنات وكمرك جانت بس جمولانا مودودي سك نظرنة ديبًا ل يرانبوں خدالھاستے ہیں۔ مخرم مولانا قاصى مغيرسين صاحب ايئ كمآب ومودودى جاعت كريحامه تطربات برايب تنقيرى نظرى مين مولاناكي غركوره بالاعبارت كي كيواخذا مناسطين كرندك بعدان كاخلاصدورج وبل جارجزوں كي صورت بيں اس طرب پيش كويت كيا د بهرحال نذکوره (فت) ساحت می مودودی صاحب صب زبل امورکی تعریم کردی. دا "صنوركوديال كي منعلق تعنسيلات كاعلم نه تما كركها ن اوركب ظا برميوكا" رين بيمي اندينية تماكي شايركه صنورك عبدين عابر موجاست. دى، حنورنے برانمی مرف لینے قیاس کی بنا پرفرائی تھیں شکروی کی نیا ہے۔ ديم ، ما ديم تيره سوسال كي الخي تجريب يه تابت بروا كرد ما ل كانتان صنور كايدا ندمينه كدوه كهس مقيد سيط الأب كيويدي يا اس كيميم ترسى زماند من ظا بربوسند والاسبعد صحيح نرتما " بمراس كے بعد محترم فاحنی صاحب ال مار جروں كا رواس طرح كرائے ہي ورمة ل كرمتعل معتر كدارتا والتدمين كوني معلق ومحت بس ادرریات منعسب سمالت سے بعیدیت کرحتی دری امودی محق این فیاس کی بنا برعیش گرتی فرانش انبیاعلیم السّلام آبنده سیمنعلی كولى فيروم دارانه بانتهب فراتيه احدنهمى الجبياء وينى المودين ك بنا پرفیاس اَراثیان کرتے ہیں۔ رسول خواسعے تشک کی بنا پرکوئی پیٹین كرئي نهب فرمات عكر بوكيرا ثينده كمانتعلق كيفة بي وحي كي بنا بريجت بي

ومّا بنيلى عَنِ الْمُعَوى إِنْ حَوَالاً وَى يَوْمِى البَامودوى ماس كايدكينا كرمنور ديال ك ظهورك بارست مي خودشك مي تعينيسب رسالت براك الميك الميت على تنفيدى نظرمين

ومال كم بارسه مي معنوركم تمام ارشا دات كمنعلق بردوي كرناكروه بمثنين كوتى سيتعلق دنكهت بس حدود ميغلط بهد يبثنن كوتى سيرعوت وه ازنهادة تسنق منكفته بين يخطبو وفبال اورصفات ومال سيمتعلق بير-اوربرادشا وامذيحوانا نمودود کا سکے نزدیک بھی بنی برومی ہیں ۔مبیبا کرمیادیت ساتی ہیں وہ اس کی تصریح کر میکے یں۔اورین ارشادات کوموال ما مودوری نے مبنی برطن قرار دیا سہے وہ ارشادات وه بين يوتففتيت دخال مقام خروج دخال اورزمائه خروى سي تعلق ركه بي اور ان کے متعلق یہ دیوی کڑا کہ وہ مجی عنی بروی ہیں۔ مرحب طلطسیے عکام ختی کہ خبر ہی ہے ۔ آ فرسوینے کی بان سے کرجب ارتبادات آب مفرات کے زریک مبی ر وحى يي توان مي مقام زروج إشفيت وقبال كم متعلق برنا قابل تعليق نعارض اور انتظامت كمن طوح واقع برُواسيت كمعين مي نواسان كومقام نزوج تبايا گياسيد ـ اورمعن مين اصغهان كواورمين دومرسدارتنا وات مين ثنام وعواق سكدورماني عاقم

مور اورسین دویری اما دید مین دو دوست ارسا داست بین سام دیوان ساد دیمیایی عاله کو-اورسین دویری اما دید مین کمی مفعوص مقام کی بجائے عرب مشرق برا نبار پزم زرایا کیاسید و جیا بخریم داری کی معابیت مین صاحت طور پرز وایا گیاہے که لایل صن قبیل المشوف کیا وی اہلی میں بھی ناقا با تعلیق نعارض اور اختاہ فائت دائے ہو سکھتے ہیں به قرآن مجد کا فیصلہ توریسیے کہ یہ اضافات دسی اہلی میں نہیں میک دولی

كلام من يتواكريني بارتشا وسيعه: وَلَوْكَانَ صِنْ عِنْدِي عَايُرا لِلْهِ كَوَحَلُهُ مَا فِيلِو إِخْفِلاً فَاكْفِينُوا واللَّهِ، رد اگریه فرآن خداسک علاوه کسی وومرے کا کلام یو ا تولوگ اس مين بهبت سے اہمی اختلافات اورتعنا دیانی باجکہ ہونے " وانيا بمنورس يبلج متنف انبيا مكزرت بي أن مسب سكمنعلى صنوري به فرط بایس کو برای نے دجال کے فقد سے اپنی قوم کو ڈرا باہے۔ حاص نبتی اللہ قدا نذرقومه الدينجال *رنجاري توكيا*ان انبياعليم الس*لام سيمنعنق أبيدكي* مسكت بين كروعال كم متعلق أن كم الم مسمر كم تخريني ارتبا دات بني بروى تع وكمان كوات م كى كوئى مى خدائ طون سسة أى تتى كه دقيال أب كى امتول بين ظا بريو كا جبكه امروا تعربي تفاكه دينال خاص صفوري كالممنت بين ظا برسوكا اوران كازمانه خروج وخال كازمانه تقابى نبي ريجركس نبيا وبراكب سارست انبياعليم انسلام كم متعلق به دعوی کرتے ہیں کران کے بینمام ارتبا واست عبی بروی ہیں ؟ ما فيًّا، ومال كرزما تُدخون حكمتمن صنورك ارثها واست كا إنداز بها بن حود تبلام بسے کم وہ بنی بروی نہیں ملکہ تمک اور کمان بر بنی ہیں یہ ایسے اس دعویٰ کے تبونت كرييه صنوركا يدارتنا وواضح دلبل اوريكن بجراج نسب و- ان عيوج حانا نبكوفانا مجيعيه والن يجرج ولست فيكعرفام أجيج نفسل يجادك فرني زبان کے محاورے سے پھوڑی ہیت واتعنیت رکھتے ہی وہ ایمی طرح مانتے ہیں کمی ارشاد شك اورترة وريمني ب كيوكم عربي محاورات عن تقط إن شك اورترة و کے لیے ومنع کیا گیا ہے۔ اور شک و ترودی میں استعمال می کیا جا آہے۔ پیمس

طرح عقی سیم بر با ورکسے کی کہ زما نئر فردے کے بارسے پی حقور کے برارشا دات از قسم پیشین گرتی ہیں اوران کی غیباد کلم حی پر کھی گئی ہے ؟ کی انبیا علیہ اسلام کو بھی اپنی دجی کے بارسے بین نسک اور فرد واقتی ہوسکتا ہے ؟ آپ آبی با نبی با ندما نیں ۔ گھرہے برخصی شک کہ ان بجوج وا نا فیب کو موانا ا مودودی کی طرح ما فتا این تحرر حمدا انڈرنے بی نسکت اور ترقد درجمل کی ہے جہائی۔ اس جملہ کی تمرح کرتے ہوسے حافظ موصودت تھے ہیں :

توکیا آپ کے نزدیک مافظ ابن مجرائے ہی منعسب رسالت پرنارواحملی سیسہ با پیرامام توقی کے کمنعلق آپ کیا منوی صا درفرا ٹیں محے جکہ اس نے می صنور کے ان ادنیا وات کے متعلق رہنھرکے کی ہے کہ:

مالظاهران التي صلى الله عليه وسلولم ديح اليه في اصري بشي يروانما أوى اليك بصفات الله جال وكات في اس صياد قوا فن محقلة فلذ الك كان صلى الله عليد وسلم لایقطع فی امن بسیمی بل قال تعمی لاخیرالگ فی مثله ـ دفتح الادی ۱۲۵ میسیم

د ظاہر ہہ ہے کہ صنور کو این متبا دے متعلق وی کے ذریعہ سے کوئی علم مہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ وی کے ذریعہ سے آپ کو مرمت صفات دیجا دی کے علم الما تھا۔ ابن متبا ویں بمی چ کمہ دجال مہدنے کی علامات موجہ دہمیں اس ہے جعنوں نے اس کے بارسے میں کوئی تعلی فیصلہ نہیں فرایا۔ عکہ جڑھے مرمت آنا فرایا کہ اس کونٹل کرنے میں اب کی مجالا کی نہیں ہے ۔ کیا ابن عیارات میں صریح طور رجعنور کی طرف دقیال کے معاملہ میں تھک اور کی نسبت نہیں کی گئی ہے ، پھر میا ہیے کہ آپ جرات سے کام نے کرا الم فود گئی۔

زدد کانسبت نہیں کی گئی ہے ؟ پھر میا ہے کہ آپ جرآت سے کام ہے گرامام وی امدحا فظ ابن بچر دونوں کے متعلق بھی مواہ تا مود دوی کی طرح برنموسے وسے دیں کہ انہوں نے بجی منصب رسائست پر نا پاکے حلہ کیا ہے " لینڈا آپ کا بدائزم کہ مواہ نا مودکوری نے اس طرح کا دیوئ کررکے منصب رسائت پرنا دواحملہ کیا ہے " بجائے و

مرلانا مردوی براکب ناباک اورنارواحملهد

را بغا مولانا مودودی کے متعلق مخترم خاصی مساحب کا بر دعوی کرناکوانچوں نے حفور کے متعلق برکھا ہے کہ: نے حفور کے متعلق برکھا ہے کہ:

من صنور دمال کے ظہور کے بارے بی تو دشک بیں تھے۔ دشتیدی کا معن افزاد درمری بہتاں ہے۔ دشتیدی کا معن افزاد درمری بہتاں ہے جس کا ترق کم سے کم ایک ایسے عالم سے تونیوں کا ماسکتی جوا ہے آپ کوشنے الا ملام معزت مولانات برصین احمد معاصب مرق والعملام معزت مولانات برصین احمد معاصب مرق والعملام معزت مولانات برسین احمد معاصب مرق والعملام معزت میں اسے میں دخلا ہم کردہ ہیں۔

ظیور دمال کے بارسے میں تومولانامود ودی نے برانی رخانی ہے کہ منورکا وجی کے ذریعہ سے اس کاعلم دیا گیا تھا" بہمی مولانات تھریج فرمائی ہے کہ ظہور دجال اوجعات دحال کے بارے میں حضور کے قام ارتبادات وی برعنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آن میں کوئی تعام نی نہیں ہے "

دُوسرا اعتراض

اس كي بعد محترم قاصني منابر حين معاصب اغرامن ملايس ارشاد فرارب

سوماً البر کے معالم بی صنور نے تعریج قرادی ہے کہ اس کو رہائی صنور نے تعریج قرادی ہے کہ اس کو رہائی حضرت عبی علیہ السالام کی معان سے دوارہ نزول زما کر باب کو رہائی کریں گئے۔ اور چو کہ حضرت علی علیہ السلام قرب قیا مست میں ان ل بڑھ کے اس میت برگا۔ بندا یہ شبر ماکہ دقبال کا تعبر بی اس وقت برگا۔ بندا یہ شبر ماکہ دقبال کی ہے مہدیں، خا ہر مرجائے۔ ماکہ دقبال کی دو مری حال مات بھی جواحا دیت میں منقول ہیں، اس طرح دقبال کی دو مری حال مات بھی جواحا دیت ہی منقول ہیں، قرب فی است سے تعلی رکھتی ہیں ہے۔ قرب فی است سے تعلیٰ رکھتی ہیں ہے۔

دّ منتبری نظرسشت

تنصسره

بناب مالی! بدبات سب کے نزدیک تم سیے کہ دقال قیامت کے قری زمان میں ظاہر موگا۔ اورصرت عیلی علیہ السّلام آسے آگرفتل کریں گئے۔ مکن اس سے پرتشبہ کیسے دفع برخا کہ صنور کو ان بحزج حیا نا فیکو کے آتیا ہ

وباندسك وقتت يدا ندنشرتفاكه وجال آب كي مجدمي ظاهر موجاسته ؟ بيعلم كم دخل تيامست كوميب ظاهرموگا - برويا بروام جهود يعديس ويا كمياتها زكانيده مِي - ورند ابن مستباد كربارسد بي آب كوبرشبه كليند يد ابوسكمة فقه كركبس وه دحال اكبرنه بو-توب كميون عائز نبس كرانداع ب صنوركر است عبدي ظهن وقبال كالمحليث برراوراس نابراك نع فرا بابوكه: إن بخرج را نا نسيع فا فا جيميه بين طرح كرمواذا مودودى كينترس بالجربي باشت توجا فنطرابن حجرهم المشرقي عجي ب كراس ارتباد كه وفت حنوركو است عهدمين دمال ظاهر سوسف كاشباب اندانشه تمنا، تواس مع منعلی حیاب عالی کی راستے کیا ہے ؟ فناتيا بحفوري محروان تصري سے كرمس منت ميلي عليدات لام دحال كواب كديرة ل كريب ي أب كايدا ندايت كيد زائل بوسكام د مال أب سكوم بين ظا بررز بوجلت وكيوكمه معزت علي السلام أكرجة قرب قيامت عن لمثل ہوں گے محرصتور کا عہدمی توقیامت کے قرب عبدسے ۔ آب نے فراہا ہے بعثت إنا والساعة كها تن ين أورقيامت دونون ووانكليول كالمع ايم سات مع يحد كت بن "الله تعالى ن مي أبنى كتاب مين من مرا ياسيه :-اقتربت المساعة وانتنى العتم " قيام*ت قربب بوكئ اورما بلميث كما*" نبرفرا باسب المنتوب للنَّاس حِسَا لُهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال برك " نيرر مى موسكة بي كدة محفور ف ابتداء بيضال فرايا بروك شايد وقال كا خرورج ميرب عبدي بواورزول منع وقبل دجال بعدي واقع بو درامل آب معزات سكول وداغ يرتنعتب كامذبه خالب بوگيا بيم

تنسيرا اعتراعن

بمرئتم خاب فاحتی عبرسن صاحب اخراض سیم بن ارشاد فرماتی بند. کرد این متبادیمی منعقد و قبانون مین سے ایک د قبال تھا میصور نے اس کرد قبال کیر مہرس میران

چوتھا اعتراض

در الغرض اگر برمان می دیا جاست کرحنو پرسن محید با تین این قباس کی با بر فرانی مختبی تو پیرمی بر احمکن سید کدانشد تعالی کی طرحت بر بربر وی حنور کرکش کرد در در فرایا گیا م و - کیو کد انبرا و ملیم اسلام کاخطا در برای زیما محال سید " د تنقیدی نظرمیث "

تبصري

محترم خاصی صاحب نے اخراص علامیں جربہ فرما باہے کہ ابن متیاد منت و دیا تول میں سے ایک دیال تھا۔ صنور سے اس کو دیا لی اکرنہیں مجا یہ اس سے نشا پر وہ مولا ما موقع وی سے اس کمتر کا جراب دیا جا ہے ہیں کہ بہ اب متباد پر آپ کوشنه بنواتها کرشاید دې دخال بو-اد دهمزت ترخ نے توشم مي کو کها کا تنی کريمې د جال به گرانبدي ده مها د بنوا يوجن يي د با حالت اسلام يي کو اوراس کی نمازجا نوسلانوں نے پڑھی۔ آب اس کی کیا گجا تش باتی رکھی کو کئی تک لبجا یو رقبال برنے کا شبر کیا جا تا ہے " اگر گزم ناسی سا حب کا متعمد فی الواقع يې برقو اس کے متعلق تاب کا متعمد فی الواقع يې برقو اس کے متعلق آپ کا نظر پر بیستے کرده اس کے متعلق آپ کا نظر پر بیستے کرده اس کے متعلق آپ کا نظر پر بیستے کرده اس معن چی مرتبی اوراس برگا ده با طابعي برگ اورنوب سے ساور و بھی برتی اور میواب سے ساور و بھی قول یا نسید میں کو ال اورنوب کے خلا اس برگا ده با طابعي برگ اورنوب سے ساور و بھی قول یا نسید میں کو ال اورنوب کے خلا اس برگا ده با طابعي برگ اور درگرا بی بھی۔

المدلینة الروادد، عمام هوه در بندیمی واقل برجیا به الروادد، عمام ه ه ه - فق الباری و ۱ اص ۱۲۰ - این عراف این صیا در کانتیل این اخرا افغلو ایم الباری الفغلو این می الباری الفغلو این می الباری الباری الباری الباری الباری الباری این می این می

مخرم فاحتى فلبرحسن صاصب سندا خراص مبكا بمي مجمعية وكركميا بيد اس كينتلق

ا دلًا مِم عُرِسُ كريب كركم عِنبِك انبياء عليهم استلام كا خطاير با في رمِهَا مكن نبي مكمال ہے لیکن اس کا تعلی انبیا جلیم السلام کے ال نبیسلوں مسیم جوانبوں نے اپنے اجتبا دسيكسى اليدمعا لمدسح تتعلق حزاً وسيته بون جواجباً دى بو- اوراس كم ساتف مكم معنى كانعلق مورايس اخبهادى معاطات بي احكام تمرعب كسامتنا طبي الكر انبيار سعد اجتبا دى خطاء مرز د برماست تواس بدان كا باقى ربها محال سے كيوكم يه أن كى ايك اجتها وى لغرش سيد اورانبى لغرشات براغبا عليهم المسلام كوتنبير المنی صروری ہے کیونکہ اسکام تر تعدیت ہیں امست سکے لیے ان کا اتباری صروری ہے۔ اورىغرشات بين اتباع درست نبيب سيد-رياكسي واقعه كم متعلق ان كا المرتبية ظالبر كزاكه ثنا يدايها بوجلت ، ياكسي جنرك متعلق بيخيال اورشيه ظام كرناكه مكن بيري فلان جزيونة تواس مي مرسه سے كوئى كم اورنسيد سيري نبي كراس كوم كا الي برخطا كبرسكين - نه إس طرح كيمعاملات مي منبيب وتعيي كاحبت سي أخرابيركي كرمها عربس كونسى وى نازل بوتى تنى ؟ مالا نكراس من أتضنور في البيشكان كايناً يراكب ابسي بات ارنها دخرا في عني جونافع تابت زبهوني و وقيال كي خفيتت بتعام خروج اورزما ندخروج كي رسيم بي صفور كي مقط ارتها وات بي وه از تسمير نہیں ، نران می صفور نے جزاً کم تی فیصلہ ویا ہے کہ بتقدیر خطاکس پرتنبیر کرنے ک مزددشت میش آسند بلکروه ارشادات عن ایک گمان اوراندسترم بی سخص بوبسبن انتخاص كدمتنلن عرمت إمل بنا برخطا بركيد يحكث تنظ كراك مي وجا ل اكبرس صفات اوز صوصیات مین زیاره مشابهت یا یی جاتی حی - تواس شابهت کی دیم سيرحضورسفران انخاص كمينتعلق ببمكان اورإ عيشترظا برفرا واكربس الثالي

كوتى خنس ويال اكبرنه يو-

کین است پری بات نامت به به بوشکی کرصند که جوبدی عربایا تا ده کمی فاحن ض یا خاص مقبی وقت، یا کسی ضوص تعام کا ها بکداس کا طلب مرت به به بی ضوص تعام کا ها بکداس کا طلب مرت به به بی که خوب انتخاص کے متعلق آپ نے خوب انتخاص کے متعلق آپ نے خوب انتخاص کے متعلق آپ فیال ظاہر فرا یا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک وقبال اکر کوئی اور خوب کا جواس دفت کسی کو معلوم نہیں ہے ۔ اسی طرح آپ کو اپنے جمد اکبرکوئی اور خوب کا جو اس دفت کسی کو معلوم نہیں ہے ۔ اسی طرح آپ کو اپنے جمد میں دقبال کے خوب کا جو خطرہ لاقی تھا وہ قبل از دفت خطرہ تھا ۔ وقبال بعد میں دقبال کے خوب ندا زمین ظامر مربی اور اس کے خوب کوئی معین مقام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ کوئی معین مقام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ

بإلخي ال عراض اور حوالي معروضات

اگرمخترم فاصنی صاحب کا مفسدنی الواض بی بروتواس کے متعلی درج ویل معروضات کوفورسے منبی ۔ پجرخفوڑ اسا وثبت نکال کرمیارے اطبینان کے بیے نستی مخبق طریف سے جوایات عابیت فرائمیں ،۔

اکی تام ملائے ا ملام نے بالاجاع پرتسلیم کیاہے کہ اُسلامی مقا کرکے تبرت کے لیے ایسے دلائل کا ماہ ہوسکتے ہیں ج تعلیات ہوں نیلنیات سے عقائد کا اثبات نہیں ہوسکتا ۔ اور قعلی اندالا اثبات نہیں ہوسکتا ۔ اور قعلی اندالا اثبات ہوسکتی ہیں با تعلی الدلا تر متوا تراما ویٹ اور با پر تعمیرے ورجہ بی محالی محالب کرام تا کا وہ اجاع ہوسکتا ہے جومنسی ہی ہو۔ اور جہ بوحا چراسے محالب کرام تا کہ وات ہوسکت ہو۔ اور مجدس نی الجزیرہ کے دجا ای کرتا ہت ہوسکت ہے۔ اور مجدس نی الجزیرہ کے دجا ای کرتا ہت ہوسکت ہے۔ دیا ان تعنوں والائل میں سے ایک بھی والم کریٹ رہیں کی جائتی۔ ہوسنے کے دیا کریٹ رہیں کی جائتی۔

زاس کو و قبالی اکر جمبنا انوکس طرح اسلامی مقائدین شمارکیا جاسکتاہے ،
دیم حدثین سے انسان کی معایت ، تو وہ تبقیری محدثینی اخبار آحادیم سے جدیعین محدثین سے انسان میں اس مدیث کو معام کرام انسان کی معام کر اس کے معام کرام انسان کے طبقہ میں اس مدیث کو مرب معرب کا محدث خاطمہ مبنین کی میں ہے کہ اس کو مرب سے معام بی ایس ہے کراس کے گزا ہے میں کہ فریب فرد تو نہیں ہے کراس کے گزا ہے کا دیسے متا ور میں ہیں ، اور اس سے ایک حدیث متوا تر صدیث نہیں بن متی مانفا جا دیسے متا ور میں ہیں ، اور اس سے ایک حدیث متوا تر صدیث نہیں بن متی مانفا ابن تجرب ہیں ، اور اس سے ایک حدیث متوا تر صدیث نہیں بن متی مانفا ابن تجرب ہیں ، اور اس سے ایک حدیث متوا تر صدیث نہیں بن متی مانفا ابن تجرب ہیں ،

وقد تلوم ببعثم انه غرب فردولیس کذالک نقد روا ۱ مع فاطعه بنت قیس ا بوهر برا وعائشت وجابرا

م بعن محدثمین سند برخوش کیاسید که فاطر منت قدین کی حدیث غریب فروسید جمر مرضی نہیں ہیں کیو کمہ فاطریخ کی طرح ا بوم رفزہ ، عاشمُ اورجا بوشنے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے یہ

جب بی ایت بوگیا که فاطمه منبت قلیش کی به صربیت اخبار آخادیس سے ہے

ا ودفعی الدی آری نہیں سیے تواس سے آخرکی کرریخفیدہ تابیت ہوسکہ اسے ،کر محبوس فی الجزیرہ ہی دمیال اکبرہے ؟

اج ، اگرات اس مورث کونطی النبرت بی سیم کرتے میں اور المالہ کہ اللہ کا لہ بی المراد کرم مدرث میں کوئی ایسا لفظ تبائیں جس میں محبوس نی ایور مرصد دجا لی اکر ہوے دجا لی اکر ہوے دجا لی اکر ہوئے برنا میں کرمدرث کے تعلی الدولا ہوئے ہوئے اور وجا برنا ہے اور وجا برنا ہے ایس کے وجا الی اکر ہوئے سے کس نیا پرمزی انکار کیا ہے۔ اور اس کے تقابلہ میں ابن متیا دک دجا لی اکر ہوئے پرکوں محررہے ہیں بعالا کھر اور اس کے تقابلہ میں ابن متیا دک دجا لی اکر ہوئے پرکوں محررہے ہیں بعالا کھر اور اس کے تقابلہ میں ابن متیا دی ویش مرکز مائر نہیں ہے۔

د د، کیا آپ برتاسکے ہی کہ قرآن مجد میں فلاں مگر ایک آبت ہے ہوجی فلاں مگر ایک آبت ہے ہوجی میں فلاں مگر ایک آبت ہے ہوجی فلا فلا تر ہوئے ہیں کہ قرآن مجد میں فلاں مگر ایک آبت ہے ہوجی فلا فلائی ہوئے ہیں کہ میوں ٹی الجزیرہ کے وقال اگر مونے رضحا ہر ایم کے عہدی جانے ہوئے ہی جو میں ہی ہے اور نتوا ترمنعول می ہونا جائے آب یہ اگر نہیں بناسکتے ہیں اور تعدید نہیں تر میر سرتا میں کرمیوں کے وقال ایک مربر نے کوآپ ہیں اور تعدید نہیں تر میر سرتا میں کرمیوں کے وقال ایک مربر نے کوآپ

بری بردر یا به برب با مسلم بری و میرم به بن فرمبون سے دجان البر موسے والد کس نبیا د براسلامی مقائد میں شار کرتے ہیں ؟

برا وکرم ایجاری ان معرومنات پریمرردان طریقه سے تورفراکریم ملائی کرنے کی کوشش فرائیں ۔ جب جا کریم محبیں سے کہ دیجا ل کے متعلق کے پ کامسلک اور تنفری دیست سے اورمواہ نا مودودی کا تنظریہ علاسیے۔

## صمممر

## دبسيرًا عراضات وجوالي

حَامِدًا ومُعَمَّلِياً: ١٥ أكست ميه في ميرى يركاب ثنائق بوتي جن "ام بدر موادا مودودی پراخرامنات کاعلی جائزه" یکی اس کاب کے متعلی خاراز اشاعت بجى اس صيغنت سے ايک کو ہے ہے ہے نے نہیں رہا ہوں کہ جب ير کا بنائع م کورمنظرِعام بریا جائے گی توجاعت اسلامی اورموانا مودودی سے انتظامت ریھے وا میمن الی علم سکے بیے یا حدث نشویش اور مُوجب رہے ہی ابت ہوگی ۔اوران کی طرت سے معتبہ وں کے بیے نشا ذہبی بن کردہے گی کیونکہ کتا ہے جس مومنوع پر تھی گئی ہے۔ وہ البيندا ندراجي خاصي جا ذبهيت ركمته استرعس كي ومرسيد ملك بين اس يُركر الرَّاكم يجنِّي یورپی ہی ، اورموافقت وخالفت کی صورت بین اس پر اظیارخیال کیا جاریج ہے۔ اس كے علاوہ اس كما ب مين مسلام مسارة عمدت انبياد كى مجت ميں صرت مولاما مدنى دحترا لتدمليه نيرموانا مردودى كى تغبيات والى مبارت احداس كيمعنمون بر بونعقيدتكى تنىءاس كاجواب وبأكيابه ساوريمي ان حنوات سكسيد كمجدكم باعث تشويش اوممرمب مزنج زبركا بوصزت مولاما مدنى مرحم سيزلمذك نسبت باتعلق ارا دت کی بنا پرخن عقیدت اورمجست کے گھرے مذبات رکھتے ہیں۔ ایسی جا ذبیت

کآب برای کے کوئی تبقی تعلی تعلی کرئی ہے۔ برای منسون کے باک دی درسرکے ٹینے الدیث صاحب نے تنقید کی فوض سے محتاث درخ کیا ہے ، بس کہ پا قسط شائع بی ہو چکی ہے۔ جیال قریر تھا کہ اس منسون کا جواب کو کرشائے نہ کیا ہا۔ کوئی علاقی پیدا نہ ہوگی ، نرسا بقہ فلا نہیدں کا اعادہ کیا جائے گا کیجن اب چزیکہ برمسوم مجما کہ اس کی اشاعت سے چرسا بقہ فلط فیمیوں کا اعادہ کیا جائے گا ہے تا کہ ہے ، اس میے مزوری معلوم ہو اکر اس کی بیان تسلی جرسا بقہ فلط فیمیوں کا اعادہ کیا جائے گا جائے گا جائے ، تاکہ مالیہ فلط فیمیاں نائل ہوجائی اور فرید فلا فیمی پیدا نہ ہو۔ مالیہ فلط فیمیاں نائل ہوجائی اور فرید فلا فیمی پیدا نہ ہو۔

متبعرس كيعنوان سع بخنعيدى معنمون ثنائع بمواسب واس كر دويطة

یم - ایک صنده هه چرب می مجد پرا زیات او در کاکآب پرا قرآمنات بی و در آمنه ده ب جونفهات کی عبارت بی ایک ترمیدست متعلق سید اور حق بی اس توجید کی بنا پر مواذا مودودی معاصب پرا نزایات نگاسته گفتهی - فیل بی با قرنسیب و و و در صنوں کا جاب و من کیا عبا آ ہے -پہلے صف کی تنجز ہیں

معنمون کے پہلے حقد برخود کرنے سے دریا ویل جندا مورسائے آئے ہیں:
دالعن ، معنی جا کڑے " میں حبارت تعنیمات کی جو توجیبات بیش کی گئی ہی وہ ابل علم کے نزد کرے قابل قبول اس بنا پرنہیں پوسکتیں کہ ان کی مست پروق ا مود کہ دی کے تصدیقی دسخوالیت نہیں ہیں۔ حالی کہ وہ ابلی زندہ ہیں۔ البتہ البتہ البتہ الروہ زندہ نہرت تو پھر رہ توجیبات ایک حدیک مان میٹ کے قابل برتیں ہیں۔

اس مبارت بیں گریا یہ امثول دمنع کیا گیا کہ کی زندہ حالم کی عبارتوں کی توجہات، یا زمنیا ت جمبی مغتبرا درافا بل تبرل ہوں گی کہ ان کی صحبت پر اس عالم کی طرف سے تعدیقی دشخط ثبت ہوئیکے ہوں۔ درنہ وہ ہرگز فا بل تبرل نہرں گی۔ حواسب

اس امعول کوجب عنل او نفل کی روشنی میں ہم دیجیتے ہیں تواس کی معت پینیہ وجرہ فابل سیم معدم نہیں ہوتی : اقدال ، اس سے کہ اس برکوئی نفلی یاعقلی ولیل میشش نہیں کی گئی ہے ، اور ولیل

كريفيركونى وفوى فالي فنول بين بوسكنا -

شاشاً المعلى ليم يمي يرزق تسعيم كدف كريد تباريبي برسكى كيز كمكسى عالم كي مبار میں کوئی توجیداگرنا قابل تنبول قرار اسکتی ہے توعلی کا دسے اس کی وجرمت یمی بردسکی ہے کومتعلقہ عبارت میں اس ترجیہ کے علاوہ دومری کسی توجہ کا مى اخمال سے راورظ برسے كرا تمال كاتعلى درا مىل نعش عبارت سے ہے۔ عالم كى موت وصاحت كا اس بي كوتى يغل نبير - أب كس طرح عقلٍ سيم يربادُ کیمنکتی ہے کہ حیارت میں انتمال نوبوت دیمیات کی دونوں مائٹوں میں کمیا<sup>ں</sup> طوربرموجود بر<mark>-اومختل</mark>ر وقوجهات میں سے ایک توجہ ایک حائمت میں تو مهاصب عبارت کی تصدیق سے بغیرفابل قبول نهرد اوربی نوجیرو وسری ما میں احمال کے با وجود بغیراس کے کما صب عبارت اس کی تصدیق کرے قابل تبول تراربست وملكمتل سيمتي ببركهب دومرى توجيد كااخال درنون مالتوں میں موجودسے توسیم می ووٹوں مالتوں میں ایک ہونا جاہیے۔ عما لمناً : تبقد پرتسلیم ، بدامسول حق طرح بندول کے کلام اورمبارات بین الل رما بہت ہوگا، اس اور کوئی وجرنبین کرافداور رسول کے کام اور مبارات میں اس کی رہابیت منروری نہرہ ، عبکہ بہاں بھی یہ اصول تما بل رہا بہت ہوگا ۔

اب نیں حون کروں گا کہ قرآن کرم خواستے بزترکی کا بسب اور وہ نرمرت ذیڑ ہے جکہ نما تی حیات ہونے کی وج سے ودمروں کوزندگی بخشنے والابھی ہے ، بیسی دیست وحوی لا بیسوت ، اس کی شما ن سہے ۔ اس کمآ ب مبین کی سنگروں نفسیری کھی جامکی ہیں جن میں فرآن کرم کے مطالعب کی قوشیجا سے اور عبار توں کی توجہاست کی گئی ہیں ۔ اور کی ایک تغییر کشتن به دوی نبی کیا جاسکا کماس کی تونیعات او توجیات کامست پرخدائے برزنے تہرنیسدتی ثبت فراقی ہے توکیا اس اسول کی مُدسے تغامیرِدِکن کا پربش بہا ذھیر و لنویا ت کا ایک ا نیارا و دسب کا سب اس نبایر نا قابل فیل مجا جائے گا کہ اس پرخدائے برزک طرف سے جرتھ دی ثبت نہیں جمان ہے جاشا

كتنب مديث إوران كي ترقيح

اسى المرح أن عالم المام مي صنى كدارتها دانت كالمعيم علم مامسل كرندكيلي برحكرك نب مديث موجرونس بن مي محدين يمبر الشرتعالي ندارشا واست رسول جع كر ريحه بس اور نراجم ابواب كم مورث ميں ان كے مطاعب و تفاصد مهان كيے تحقيم يا ا درببت سے معنی مسائل بی ان سے مستقبل کیے میکتے ہیں۔ بیرانبی کما ہوں کی بی تشکرو كى تعدا دىمى شروح ويماشى تقصىگتە بى بىن بىن كىنى تىنىستىسى اخدىمكىيە دىران ارثادات ك نريرتونسيات اورعبادات كى توجيبات بيان كى گئى بين راورظا برب كرحنودمهل المتدمليه ويتممعي انست كى اكثريت كمة نزيك زغره بين الكري حابت ککینیت بی اخلاف من مزورہے۔ توکیا بیاں می کتب مدیرے اوران کی شروع م ء اش کا برمارانمیتی دخیره مندرهٔ با لا اسول کی رُوست عرمت اس بنا پرفنوبیات كانجوعه ادردريا بروكردسيضيك فابل مجعا مباست كاكران مي سيمسى ايك بري صنوا ك مېرتصدتي نبت بني ہے ۽ برگزنبي ۔۔ ترتغبيات كى مبارت مي ميں نے ج ترجيبات كابي أن مي آخركيان سيسيت بسكدا بلط كم كول وه ايند بيد متعام تبرلتيت اس بنا پرميدانبي كرسكش كرمه ايمس زنده عالم كي عبارتون بي ايسي توجيكم

بی جن کی معست پراس عالم کی جرتعدی ثبیت نہیں ہے ۽

اس کے جواب میں زیا وہ سے زیا وہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ تغایر قرآن اور شمروپ معریث کا بیٹھیتی وخیرہ فعدا مدہول کی فہرسے مودم ہونے کے باوجود کی اس بنا پرالیا اسلام کے فزو کیے بہتیں اس ہے کہ اس میں کآب اللہ اور سنست رسول کے جرمطالب بیان کھے سکتے ہیں وہ حولی محاورات ، قرآن ومدیث کے سیات وسیات ، اور ودمری میگر تھر کیات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں ، اس ہے فیدی امت اس کو استعمان کی نظر سے دیمیتی ہے۔

را بعًا، وإنعات كى دوشى بيرى به اعتول قابل تسليم نبيل بيركيونكه امروافته كى ميثبيت سعد برختيفت فابلي ا مكارنبيل سيركربهت سد المارا ورشائخ نديل

تران اورورس موسث سے وقت رتعنیر قران اورتشری مدبث سیمتعلی بہت مضاعین بیان کیے ہیں۔ پیران کی *زندگیوں ہی میں بیمضاعین مرتب کریے شاگر*ووں کنا نی شکل وصودت میں شائع کیے ہیں اورآج بھی برابر پہنسلہ ہرمگرما ری ہے۔ یہ معنا بين جب مرتب شكل ومودت بي اساً نزه كرماعت آسته بي توانبول نے اس ي ن کوئی کمیرکیلین اورندان کی تردیدکی سیے۔جیانخیریدمعنا بین اسی بنا برشاگردوں نے ان سے تصدیقی دشخط سے بغیر کما بی شکل دمیورت بیں لمبن کراکرشائع سے بیں اور پُری علی ونیا بی نرمرت مقبول ہو چکے ہیں ، عکہ عالم اسلام سکے ملیا دسے خواجے تحیین وصول کریکے ہیں ۔ اس کے بیے اگر مامنی بعیدی و بیخ سے بالاستعقدا رخای پیش کی میانتی قربات ٹری ملویل جوجاستے گی ، اس بیدیں مرمت مامنی قربیب کی تماريخ تردين سنے دونين تمالين سيشن كرنے براكنفا كروں گاكران سے بھي كانی مد بمسلمقعندكي وخناصت بين مروبل كتيسيط

مثال اقل *تغسيرا لمنا*ر

یرفتیقت برخم کے شک وشہدے بالا ترہے کہ تغییر المناز معرے منہور عالم ادنا مورختی محرمبرہ کے دروی قرآن کا وہ مجوعہ ہے جو ان کے ایک ناہور شاکر وحاقہ مرسید رشید رضا مرحم نے ان کی زندگی میں توتیب وسے کرت بی شکل وحق میں شائع کیا ہے۔ اس میں بعین مضامین تو وہ ہیں جو انہوں نے اپنے امثا ومحدم مدہ سے دری قرآن کے وقت سے ہیں بچران کو فرید توضیات کے ساتھ اپنے الفائد عبارات میں فلیند کیا ہے۔ اوربعن وہ ہیں جو خودا نہوں نے تغییر قرآن کے طور پر مساتھ میں کے دری میں اندائی کے ماتھ ایک کا معدر پر تب

×--

كيري والامراشيرينا مروم تدكاب كي ابتدادي مراصت ك مانغ يا كلمى جے كداشتا ومرثوم كى المرمث ان سے تُعنے ہوسے تغسيرى مبنا بين كى نسبت يعيس ندربات كانى مجى ہے كہ مرقوم استاد ندان كوقبل يا بعداز اشاعدت ملة كاتما اوركوني ترديرانبول نهيس فرائ عي ينانيروه تكسته بس: م ابتعابي جب مجعموقع لمناتما توبي اينداشا وكوان مناين برسلك كآنتا بولمباحث كمسيع تباركي ماستنقروه كمجي ان كا مسوده دعجت تتے اور کی پرویت ، اور دیجے کے بیدنسا اوقات اُن پ كميميثى كركرام لماح بمي فراتستم ادرجهمنا بين دكھنے سربع طبع بوكرشائع بوشة توسط يا دنيس كران بي سيمسى عنمون يرانبون نے کوئی تنقید فراتی ہے، بلکہ مدہ ان برمی رامنی رہنتے ہتے ہے وادرج كم أستناذ مروم اكثرا وقاحت قبل از لمباعث ادركمبى بدازلباحت ميرب كصبرت مارب مستعان فيعدليا كرته تق اس بیریک ان کی طوش ان معنایین کی نسبت کرنے بیل کوئی حربے محسوس نبین کرانخاجران کی تقریرسے میں نے بھے تھے ، گوفی قت ديس يَس نيدان كوهمبندنبس كما تغا يمونك صنرت اسّا ذحب ديجين سكربعدان معناجن كويمال دجن ويتقرا وركونى ترديدان يرزكريت تواس سے ان کے زدیک میرسے فیم کی محست اور ان کی طویز بہت کی درستی زیاده معنبوط اور شخکم برمیاتی ہے وتنسيرالمنار بحابى حاء

مثال دوم - فيض الباري

اسى طرح بيخفيقت دلمى المي على حفرات سيد يوستسيره نهي كرفيض البارئ خشر ثاه انورتناه صاحب مثميري رحمة السطيب أن نقارير كالمجوع سيرج وقاً فرفتا حن تناه صاحب نے دروس ابخاری میں ارشا دفران تنیں ، اور مولانا بورعالم صاحب مرح نے ان کی زندگی میں انہیں کھیا کرے ترتیب ویا تھا۔ اورجیاں تک بمیرسے علم کا تعلق ہے پیم وی صرت شاه صاحب کودیما یایی گیانعا چی که صنبت شاه صاحب نے اس برخاموشى اختبا ركهيك كوتى ترويهنهن فراقى تتى داس يصطبع بوجانے كے بعد سارسے دیوبندی صنرات اس کوحنرست شاہ صاحب مرحوم کی تعاریر کا مجوعہ سمجہ رہے ہیں اور تمام دیو بندوں کے إں اس کی نسبت بعی صفرت شاہ صاحبت کی طرمت میحتسلیم کی میا رہی ہیے ، حا الاکر کہیں تھی کراب کے کسی معنمون رپیضرت شاہ مها حب كاكوتى تقديقي وشخط ثبت نبس بسد معلوم بمراك مندرج بالاامعول بر الی کمسرکسی عالم نے معادنہیں کیا ہے۔

مثال سوم *العَرِونِ الثُّنْ*ذِي

ايك نيتح برسبيل ننزل

خامثا ، تقورى ديريك يداكريه امتول مان يمي ليا جاست كدكمي نغده عالم ك عبارت كي توجه يا تونيح مبى معتبراور فايل نبول بوگ كراس يراس علم كاطروي تعديقي وتنحا ثنبت بول. توعيري بيومن كدنه كسيد كخباكش با في سير كرير اصول جرامك تبهات كامحت ادرعدم محت يا قبل امدعدم قبطه كصير معيار كم يشيت مص متبربوكا المحاطرة كوتى وجهبن كدالزامات اورا خرامنات كيري اسختيت سے متبرنہ ہو۔ بلہ قرآن کریم سے میٹن کروہ قانون : فَتَنَبَيْنُوا اَنْ نَصِيعُبُوا فَوْمَا بِعِبَهَالَةِ ، اور لَا تَقْفُ مَا لَكُنِينَ لَكُ يِدِعِلُم كَ يُوسِتُ النَّا اللَّهُ اورا عَرَاصَات کے بارسے بیں اس کی رعابیت اور می زیا وہ مزوری عکر فرخ ہونی جاہیے کیؤکم اس مي ومن ملم رياحا زمل كرن كا اخال بي وثريسيت في مام قرار ديله - إنَّ دما مكرواموالكرواعدا صكرولي كوروام الحديث التنقيم كيوتيم كاربزيك كيميش كروه امنول كرما من ركدكر بيومن كيا جاست كاكراك يقيقت کرئی در می میں بنیں ری ہے کرصرت موانا مدنی رحمۃ انتدعلیہ سے ہے کرموانا اجرائ مها صب مرحم بمک اورموادی کلیا دشار مساصب طوروی سے لے کرغلام فوش حثا ہزاروی کے منتف صرات ہی بسب کے سب مولانا ہودووی کی میارتوں کی بنیاد يرمواذا موموت ا ورجاعت إسلام كے خلات بندرہ بہس مال سے تسم تھے الزامات فكانت معرومت بس رخود حزت مرنى رحمة اللهمليدكي متعدد تعانيت بين جاحت إملاى اورمولانا مودودى يرخارجي ومفتنري بععمدت انبيا مسكمنكر بكرضال ومعنل بمسيك النامات عجع بوسط عنطين وكيا مندرجه بالاحزات

میں سے کسی ایک کے متعلق برتبوت فرائم کیا جا مکتاہے گرائس نے مواہ امودوی بهنگين سيمنگين الزايات عائدكرنے معاقبل مولانا مومودن سے برانشغسار كماہے کرآپ کی فلاں فلا*ں حبارتوں کی نبیا دیریکی کپ اوراپ کی جا عنت سکے فلا*ت بہ يەالزا مات عائدكرًا بهول يمكين يونكه آپ زندەلتبىيرچات بىي،اس بىيە يى ايى فداترى اورعِ ضِ ملى كتري احرام كى نيا براور قرآنى قافون : فَسَبَيْنُو الْسُكِينِي تغارآب سے پیزائشنسارکرتا ہوں کہ آپ کی اِن مبادتوں کا پومطلب میں نے مجہ ہے وه آپ کائجی معتمد ہے ، یا ان سے آپ کامقعد کچیدا درہے ؟ اوراشعنسا رکے جراب میں مواد کا مودوی نے رکہا ہے کہ جمجھ آپ نے میری حیارتوں کا مطلب بجیا ہے۔ نی الواقع بمی وی مرادیہے ہتھندین قورکا رہ اگراس طرح سے استفسار کا نبوت بمی الزامات نکانے والے کسی بزرگ کے متعلق فراہم کردیا گیا توئیں مان لولگا كدانزا الت لكاف ميں زيريجبث اصول كى دعا بہت فواتى گئى ہے۔ فيغا برسب الزاما ورست اورمبنى برضيفت بي، ورزي اين كي كرتمام الزامات كرارسي مندرج بالاامتول سحين نظرر فيصله كرنے بين تى بجانب مجبول كاكربرمىب كے معب خيرمني اوتبلى طورديا قابل نبول بيرسكك أكربيكا مباست كرزيجت احثول نے نہ مرمن معزت مواہ ما ہی مرحم سے بنکہ دومرے تمام بزرگوں کے تمام الزاتا كويمي فيرضح اورنا قابل قبول قرار وسدكرمرس سص تحبكيت بى كختم كرديا توب جا ر بروكا \_\_\_\_ نيكن اگراس اصول كا تعلق حرمت توجيهاست كي محست اورعدم سے ہو۔اورالنا ات وا تعراصات اس سے سنتی اور اس کے واکر سے سے فارج مِرِن **توبَی نها بہت ا**دہ۔سے بیگذارش کرو*ں گا کہ بڑی عنا بہت اورکرم فرا*تی ہوگی

اگراس فرق کے بیے فرآن دسنت، یا نتر بعیت کے مستماعتولوں سے کوئی معتول کیا پیش کی مبلے تاکہ مرسے جیسے بندگانِ خدا کے ہیے موجب المبنان نابہت ہو۔ تبصرسے کا دومراحزء

دب ، دوعلی جا کزیدے کا مؤتفت دمفتی حمد پوسف، موانا مودودی کی د بن کچے دکا است میکی مَویس اس طرح برگیا ہے کرائیے ایسے بزدگوں پر مجی کمت مہینی کا ضال بنیں رہا ، جن کے تیجرعلی پردوست توکیا دشمن مجی

قائل ہیں''

جواب

م تبعرب المرائ الم الكار المون محم بن كيد وكالت كالمعند والكاب أو المدولة كالمت كالمعند والكاب أو الم ورس مع و ورس مع و المرائ الم الكار كالما كالمواب ترتيب وارومن كما ما آسيد -

میری داسته می پرطعنداس نبیا دیرد یا گیا ہے کونہ فیری طرح میری کاب کامطالعہ 
زوا گی ہے اورنداس کی میرے فیزلٹن متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مدنہ مجھے بعین ہے
کہ اس طرے کا طعنہ مجھے ہرگزنہ دیا جا ا - زیل میں کتاب کی میرے بیزلسٹین میٹی کی جات ہے
مناسب ہے کہ آپ اس براجی طرح نود فوایش -

كآب كي شيح يوزليشن

بری کآب کی صبح پزدشن بیسیے کروہ ایک طوف وُورِ حاصر کے ایک عظام انگی حق اور بہترین عالم دین کا دفاع سبے اور دع بسری طوف حمایت وین کی غوض سے حق کی ترم بانی کرنے کی ایک اون کوشش سے اس میں ان خید ا قراصات کا جواب دیا گیا به جودین کے منقد مرا ل میں ایک ایسے حالم دین کی حیارتوں پر دارد کے بھتے ہیں جسکے متعلق انعيا من بيندونيا المجي طرح مانتي سيسكراس كى زعنگ كا بيشترصتدا سادى نظام مياست تيام كے بيے مبروم بري گزاہے، بكراس كے بيے وقف راہے وہرے نزديك جذكرب اخراضات ايك طرت ايك مسلان عالم دين اوراسلام كرايك بهترين خادم كى دينى عزشت پريد جامحلول سے زيادہ كوئى مثيبت نبس ريحق لمقے دومرى طرمت ان سعداً فلمستِ دین کے خلیم ترکام کونفعان پیجنے کا بھی انولیٹر تھا، اس بیٹاج سع بديعا بوكراور برم ك خلات كوانكير كرت بوسة دين في كايت كي فا سے اسلام کے ایک خادم عالمی دیں ، اور تحریک اسلامی کے ایک مظلوم قائد کے وفاع کے بیے پرکتاب کھرکرتیں نے ان اختراضات کا جایب دسے دیا جیسٹی کملی ملقوں کی طرمن سے ان پروارد کیے سکتے تھے۔اور عماستے اہل اسندی ملی تحقیقات کی روشنی میں نزاعی مسائل کی تفیقست وامنع کردی ۔ میں صب اینے اس وفاع کی ترج ہے تیب يرغوركرةا بول تواكنه والبرادشا واتب نبويرى دوشنى ببركي استريمتعلق برمجساين كربراكيب ايم ديني فرلعينه تمقا جردومرس المي فللت دين كى طرح فيرس ذمّر مجي من ما سب الشرما مَهِ مِهِ كَاءًا ورُثمَا نِ مَن مَا سَبِ اللَّهُ مَا مَهِ مِهِ كَا إِلَى مَا كَا مِن مِا سَبِ ہے یہ کتاب کھ کوئنی نے اس کوایک میزنک اوا کیا ہے۔ كتاب ك اس يزليشن كرمامن ركد كرجب مي طعنة بن كجه وكالست يرفوركا بمن تربحه اس بات پرانهائی انسوس بودا ہے کہ میری کا سیسے مطالعہدے و معجاز نبي ديا گياہے جواس کی میچ دیزنش کے ساتھ منا سب تھا۔ يرج كچروض كيا گياسته، دريج زيل دوايات مدنثير سداس كا نبوت وامن سيد

گرافسوی ہے کہ ان پرخردنبیں کیا گیاسہے -عرض مسلم کا وفاح اسلام کی تنظر میں عرض ملم کا وفاح اسلام کی تنظر میں

إس بات پر معایات ا درامادیث پینی کرندگی عزویت بنیبی که و و فران ملی برا می کراد یا و کول می برا می کراد یا و کول معاصف انجال گرفین کراد یا و کول می برا کرد برای کرد برای کرد برای کرد برای کرد برای کرد برای که معاصف انجال گرفین کراد یا و کول می کند بری می کرد بری می مید کانی ہے ۔ وہ می کرد ان د ما د کھ تنہ و اموالکھ و اعوا من کرد کے لیے مرت ایک بی مدیث کانی ہے ۔ وہ میں کرد ان د ما د کھ تنہ و امن کرد کرد ہے کہ د دوایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکر بر معاوم بری کے دوایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکر بر معاوم بری کے دوایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکر بر معاوم بری کے دوایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکر بر معاوم بری کے دوایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکر بر معاوم بری کے دوایات می کو مورت میں جو کا ات کی صورت میں جو کا ات کی صورت میں جو کا اس کی اور کی کرنی خرورت میں جو کہ کو معند دیا شرعا یا افادی تا برا

عن اسساریت پزید فالت فال رسول الله سلی الله علیه وسد رمن دب عن ایستراخیه بالمعیبه کان حقاعلی الله ان بیشقد من الناس - ربیتی

ا اماً دنبت زیرکہتی ہیں کہ بیں نے صنواسے یہ فرائے ہوتے شنا ہے کہ جو کھائت ، ہے کہ جو کھا کہ قیامت کی صورت میں دفاع کرسے کھا ترفعا پر اس کا بہتی است ہو گھا کہ قیامت سے ازاد کر دسے ہے کہ دوز ایسے خدا ب جہنم سے آزاد کر دسے ہے۔

ونلينغف من مسلم بنصومسلاق موضع بنتفك فيه حرمته ونلينغف من عرصنه الانفعرة الله في معطن يحب فيد نعيرته و رايدا در

مه کوئی سلمان ایبا بہتی جوابیی میگہ اپنے مسلمان بھائی کی ا مراد کوسے گا جہاں اس کی بے عزتی اور رسوائی کی جادی ہو پھرا لٹر تعالیٰ ایسی میگہ اس کی اعداد فریاستے گا جہاں وہ اپنی ا مداد کا نوا بال ہوگا ہے مصنور کے ان ارشا وات کی ردشتی میں اگر کوئی انصاحت بہت درگہ بہری طرف دیانا موقعدی کے دفاع کی جنشدت نشرع رمرف رف مائٹ رکٹر تو تھی ذہری درسہ میں

سے موانا مودودی کے دفاع کی میڈیت شرعی پر خور فرائن کے توجے فری امیر ہے کہ وہ میں امیر ہے کہ وہ امیر ہے کہ وہ عدل امیر است می میں میں میں میں دشواری میں مذفرائن کے رہے میں دیواری میں مذفرائن کے رہے ہے میں دشواری میں مذفرائن کے رہے میں دین کے درکا ان "کا طعنہ دسینے میں کوئی وزن محموس کریں گئے۔

الزام کخترجینی کا جواب اس الزام کے جوابات میری طرن سے دو میں۔ایک منعی اورو ویراتسیی ۔ زل میں دونوں کو بالترتیب ملاحظہ فرائی :

## المتعى حواب

به الذم ، کوئی نا جائز کله جه بی برست نبید ، ندجی برحقیقت بید علی جائزی نا جائز کله بینی که بید ، میرے نزد کی درست نبید ، ندجی برحقیقت بید علی جائزی الدولیدی نقید کا جواب مزدر دیا گیا ہید ، گرج مسئون ان کی نفتید کے جواب سے متعلق ہے ، بین نبید سمجو میکا بوں کو اس بی موافانا مرح مرکز کی آب کی جائی جو نشر عا نا جائز ہو یہ بیرہ نظار نزرگ سے چونکر مرح مرکز کی آب کی جائی جو نشر عا نا جائز ہو یہ بیرہ نظار نزرگ سے چونکر اس بیری نودائی طرت سے ذیل بی کنت جو بی کو ان ایک موادی جائے ہیں اس اس کان پرجید با توں کی نشاعی کرتا ہوں کو نشاید کا مردی جائے ہیں جو ان کی موادی جائے ہیں ہوں۔

دادان میں سے بہلی بات یہ ہے کہ اسمائی جائزے اسے مدائع پر تیں نے انتحاہیے:

دیم افسوں ہے کہ آج ہے منوں دَور میں مون نغرش کی نسبت پر

ایک و در رہے کو اسلام کے دائر سے سے باہر نکا ہے کہ کوشش کی جا اس ہے ہے۔

دہی ہے اور کی اصلام کے دائر سے ہے کہ بیر دین کی بہتر مین خدمت تعدد کی جا ہے ہے۔

نا جا تر کک ترجینی سے اگر ہی با تیں مراد بہر ن تو میں حون کروں گا کہ اس مبارت میں تین با تیں نوکر کی گئی ہیں۔ ایک آج سے دَور کا منوس ہونا۔ دومری نغرش کی نسبت کی اس کو دیت میں تو کو اسلام کے دائر سے سے نکا لئے کی کوشش۔ اور تیسری اس کو دیت کی خدمت تعدد کرنا ہے گئی ہے تیا باجائے کہ ان میں سے کوئی بات ایس ہے جو مولانا حداث پر ناجا تر کھ ترجینی کی تعربیت میں اسکتی ہے جو کہ گا گا گا گا کہ اس بیس نوگریا ہوئی گرا تو کہ ان میں اسکتی ہے جو کہ گا گا گا گرمنوس نہیں نوگریا ہوئی گرا تو کہ بات اور سعادت کا دَور ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ تو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کہ کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کہ کا دور ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کو در سے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کو کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کو کہ کا کہ کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کو کھوں کا حداث کر در ہے اور حیثرت حداث گریا تو کہ کو کھوں کیا تھا کہ کو کھوں کر کا کہ کو کھوں کر کیا تو کو کہ کو کھوں کو کھوں کیا تو کو کھوں کر کا تو کہ کو کھوں کیا گریا گریا تو کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گریا تو کو کھوں کو کھوں کر کھوں کے کھوں کو کھوں کیا گریا تو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گریا تو کو کھوں کیا گریا تھا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کہ کو کھوں کو کھوں کے کھوں کیا گریا تو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

کمتر مینی اس میں باتی جا توسید ہ اورکیا موانا حافی رحدالشدہ لیہ نے اپنی نعبیدی مہار میں ممانا موقعہ می اورجامست اسلامی کواسلام کے واکرے سے نکا لئے کی کوشش نہیں کی ہے ؟ بھریہ باست می مجھ میں نہیں آتی کہ یرسب مجھ اگر دیں کے عذر بہ خوصت سے نہیں کیا گیاہے تو دو مراکونسا جذبہ ہے جو موانا احرقی مروم کے ٹایان شان می بھرا دراسی صفر بہ ہے یہ مسب کھے کیا بھی گیا ہو ؟

دا اسملی جائزیسے سکے مسئل پردوبری بات اس طرح ذکری گئی ہے :معماست کرام کی خالفت وعدادیت سے خدا اپنے حفظ والمان بی
دیکے۔ پرجنرات جب کسی کی خالفت وعدادت پرا ترائے ہیں توا ام
خزائی ا درا ام ابن بریئے جیسے اقترامی می ان کے فتر ائے تفسیل توانیل

اس مبارت بی جریج ذکر کیا گیاہے، اگر پرکت مینی سے مرادیی ہرتواس کے مستن گذارش ہے کہ اس بی بن مقاتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بیرے نزدیک مہ شمستن گذارش ہے کہ اس بی بن مقاتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بیرے نزدیک ہو مشکل کے بابی اختلافات کی اریخ سے ابھی طرح وا تعت ہیں، یا کرے کے دور بین منظر وام پر ایک تعقیم کا اس بر ایک تعقیم کی اس بر ایک تعقیم کی اس بر ایک تعقیم کی اس بر ایک کا اس بر ایک کی بی بر بر بات بھی بھر میں نہیں اسکام منصوبہ سے نہیں بہنی ہے اور زیم میں بر بی بر ایک کی بی بر بر بات بھی بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اسلام منصوبہ سے نہیں بر بر بات بھی بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اس بھی بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہیں جو سکتا ہے۔ بھر بر بات بھر بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی رہت کی ہی ہے بھر اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر سے بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدنی کی ہے بھر اس بھر کی کھر کے اس میں مولانا میں مواقع کی ہوئی کی ہے بھر کی ہوئی کی کھر کی ہوئی کی ہوئی کے دو کر میں کی ہوئی کی ہوئی

دم، تمیری بانت ان بی سعد به سی که منطق پرعصمت انبیا مسکومشلی تین نشدگی است.

ممشلهمست انبيارك تشريح كى روشنى بمي جب بم مواه نامروم کی تنعبید پر خورکرتے ہیں توہم اس کومواہ نا مرحدم کی ایکسٹا تعلی نغرش سجعة بن مس سے وہ تو دمخنوظ ومسترم نہیں تھے " اس مباریت بیں ایک نوبکی نے مولانا مروم کی طرحت فلی نغرش کی نسبت کی ہے۔اوردوسرا یہ کہا ہے کہ وہ اس سے مفوظ وسعن میں تھے ہے۔ اگرا مازکت چینی سے مرادیبی نسبت جو جیسا کر اغلب گان بی سیمے تو اتماس سے کر: كيا حدرت عدنى رحمة القدمليدا بي مع كالغزشمل سيمعس تم يانيس بهياني بوتواس پر درج فیل موالات وارد بوشه بی جن کومل کرنا انتیائی منرددی ہے: والعن الماداسنة كا اجماعى متبيره سيسكر عسمنت اغيادهم السلام كالمضوص مىغت ہے۔ اور دوسراكوئى فردنشران كے ساتھ اس بين شرك بنبي، كو و معتمر كے كوثى مبليل القديصحابي كيول ندبول - توكيا صنرت عربي دحمة التدمليد كيمتعلق بيخبير ركمناكهوه استضم كى نغزشون سعمعسوم تصءابل بخ كسكواس اجماعي حفيدس كسك

دب، نیراجها دی نعزشی توانبارعلیم اشلام سے می تقریح ابلی تی مرزد بوئی بس اگرمیدان کی عدت پر انزانداز این نبین بوئی بس، توکیا صنرت مدنی مرح م کوتلی اوراجها دی نعزشوں سے معموم مانیا درخشیفت ان کوانبیارعلیم اسلیم سے معی فرمدکرم زنبر دبیضے کے مترا دہت نہیں ہے ؟

فلات نہیں ہے ب

رج، بیرکیار غفیده ابل تی کے اس نسیلے کے می مرام خلاف بہیں ہے کہ : المجتفد قد يخطى وقد ليسبيب ؟ يا يجرحنرت مرثى دحمة الشملير كيمتعلق يرجميا مباست ككاكدوه تمام مجتبدين إمست رجيم المتدك برنسبت اجتها دسيركسى ايسے لبندتر مرتب پرفا تزیخے جس ہیں اکن سے فلی *احدا جہا دی نغزشوں کا صفرومک*ن نرتما ہ نكين أكروه استمسم كى نغزشول سيمعموم نديقے توميّ يوجيتا بهول كران كى طروث تعلی لنعزش کی نسبت کر کے اور اس سے ان کوغیرمعصوم مجد کرتیں سنے ان برکونسی نا حائز کمترمینی کردی و اور بیکس طرح ناجائز کمترمینی کی تعراحیت میں آسکتی ہے واگر اس كونا مباتز نكت مبني قرارويا مباست ، تومجه كري طومت نعطا كهبها دي كي نسبت كمس طرح جا ُ ترسمجی جائے گی ؟ پھرجن عالمائے کرام نے انبیا دعلیہم انسلام کے بارسے یں معامت طورير يركصاسب كران سيسخطأ الجنبادى اورنغزش مرزد برسكتي سيسءان كم متعلى كيارات فائم كى جاست كى ؟ مين ما نما برول كرصنرت منى رحمة المترعليدك متعلق ال محمتعلقين ا ورمتوسكين صن مقيدت كركم المرسي منديات ريمت بيرا در دكحنابي جاسير فود رافم الحروب بمي أن كى وات گراى سے حق عقيدت ريھنے ہي كمى مصركم نبيں ہے يمين حي مقيدت اورا خرام كے مذبات كے ہے بي اسلام نے ایک مدیمقرد کردیجی ہیں جس سے تجا وزکرنا خدا ورسول کی نظریں ندحرت غروم سے مبکہ جبلک اور تیا ہ کن بھی تا بت ہوسکتا ہے۔ لہٰذا اُن کے بارسے ہی خلوفی ہجیۃ امدا فراطنی انتعظیم کا اس تدرمظا بره کرنا که ان کوتلی ا در امنیا دی نغزشون سے بى معفوظ ومعموم مان ليا ماست، خود أن كم متعلقين اورمتوسلين كريا معيانيس بكهممنزابت بوسكتاب اس بيراس اجناب كرنامد درمرابم اورمزوري

ويتسلم واب

لیکن اس کے با وج داگرازام کمترمینی براحرارکیا جاتا ہے توئیں اپنے بزرگوں کی خدمت بیں وحش کروں گا کہ ذرص کیمیے بئی نے حزمت مولانا مرتی مرحوم برکوتی ا جائز تکت مینی کی ہے ، ایکن عیں طرح صنرت بمولانا منی رحمہ انتوعلیہ اپنے دینی کا زاموں اور علی خدات كى بدولت الي اسلام كے بي قابل اخرام تغييت تھے۔ اسى طرح مولانا مردودى يمى لينے وينى كارنا موں اورعلى خدات كى بروامت ابل اسلام سك يريحكم آبا بل اخرام تحنسيت بنين بي - ترمس طرح موانا عنى مرحم يراكب معولى نحد ميني بزرون كريية فابل برداشت نبس بدائ طرح مولانا مودودي يرامول انصاف كريش فظر ناري مغنزل جعمست انباد كامنكرا ومنال دمنل ميسيسنگين الزامات قابل فيمة ز بویے بیا ہیں۔ بکدانعها مند بیندعلما راورشنائنے کا بیندمی اخلاتی فرض ہونا میا ہیے کہ وه ایتے الزامات کوبرداشت ندکریں۔اب جرحنرات مولانا مدنی مرحم پر دبریم خود، ميرى مولى سيمعولى كترميني براتها تى رنجيده ول اوركبيده فاطرم سنتري ووجم یہ ہے چینے کی اجازت دیں گے کہ مولانا عدنی مرفقم نے مولانا مودُودی پرجِنگین الزاما عا مَدَ کیے ہیں ا در آج بھی ان کی تعمانیعت ہیں تکھے ہمدے لمنے ہیں ا در آن کی سنگینی میری كمة حيني سے مبرار درج زيا وہ ہے ، توكي كمبى ان بزرگوں نے عرجم من أيب لمحريك ليرس بات رفور فرما باب كرحفرت مدنى رحمة الترعليب كالمت بوست يستكين الزادات ورست بی بی یانبیم ؟ اسی طرح ان کے ول دورا خے کے کسی بعید گوشہ میں ب مالك أيب كوال مرك كلين الاالت الله كديم فالم عالم من كافوت بريه عاصف بواه اس من فود مين دوالم دين نوما قابل لا في نقسان بيني ما يجير اليطنين لزما يرم ووي المرجي يو

وز ترمناد، یا و فی سم کے شری اخرام کی فاطر صفرت مائی رفته اللہ علی میں ہو، امد تعینائنی کی زحمت گوا دوائی گئی ہے جاگران تعام سوالات کا جواب نعی میں ہو، امد تعینائنی میں ہے۔ آگران تعام سوالات کا جواب نعی میں ہو، امد تعینی رہیے میں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ میری معملی اب کا تی معاصب کے تبعیرے کھنے کی تعلیمت انتحائی جا دہی ہے ہی اس طرزح کی کا پی تعناد کمی صاحب بعیرت السان سے تعنی دو سکتا ہے ہے کیا توب کہا ہے کسی شاعورے ہے ہم کا میمی کرستے ہی توب کہا ہے کسی شاعورے ہے۔ بھیرت السان سے تعنی دو سکتا ہے ہے کیا توب کہا ہے کسی شاعورے ہے۔ بھیرت السان سے تعنی دو سکتا ہے ہی توب کہا ہے کسی شاعورے ہے۔ بھیرت السان سے تعنی دو سکتا ہے ہی توب کہا ہے کسی شاعورے ہے۔ بھیرت السان سے تعنی دو سکتا ہے۔ کیا توب کہا ہے کسی برنام

بر دوی درسے بین و پوجلدے بی برنام دونتل می کرتے بیں تر چرچا نہیں ہوتا اگراس طرح بزرگرں کے بارانعیا من کے تعایضے نظرانداز ہوستے دہیں تودیمرں بسے انعیا من کی بالی برنجی کوئی شکرونہیں ہونا جا ہیسے پھرجیب خدا کی ہدائت ماندا دونتائی ماکی میں مدر مدر دونا میں ہوتا جا ہیں ہوتا ہے۔

ازین کی بائے گا تو زمعلی ہادے ہے ترم بزرگ ویاں گیا جاب دیں گئے۔
یہاں کہ جمجہ عوش کیا گی ، اس کا تعلق تنجرے کے اس صدیعے اجو ہری
کتاب پرا قراصات یا محد پرالزا مات سے تنعلی تھا۔ ذیل میں اس حقد کا جاب ہوں
کیا جا آ ہے جو تعہمات کی حبارت پرا قراصات سے متعلق ہے۔ اس کو میں تبعرے
کیا جا آ ہے جو تعہمات کی حبارت پرا قراصیات سے متعلق ہے۔ اس کو میں تبعرے
کے تیمرے جزء کے عنوان سے ذکر کروں گا۔

تبعرس كاتبسراجرم

مد تغبیات کی عبارت بیں جہاں وہ توجیبات برسکتی ہیں ج<sup>یے ع</sup>لی جائز<sup>ہ</sup> ہیں میٹیں کی تختی ہیں وہاں ایسی توجیبات بھی حکن ہیں جن کی بنا پر ایک سیجے ماش دسمل کی نکا میں موقا مودوع کمشان اور ذہبی یا بندی سے آزاد نظرآنے گا " آزاد نظرآنے گا " آنگ یہ توجیداس طرح ذکر کی گئے ہے :

نوجيبر

« نفهیات کی مبارت بی معمست کے نفطہ سے موال اگی مراد کفر و كذب اورتام كمبره ومسغيره كناجول سيعمست بداولا لنزش ك تغظ سيمجى والحكاثرك لغزشات بيريتى كربيح افعال بي اسسوي واخليس ريعمست جنكهمولالك زوكي لخايم نوتشب اوژهليد يجتر مِن يرتعري كي كني بيدكراس كوبرني سے الله تعالی نے اٹھا كوا كيس وو لغرنتين مرزد بونے دی ہیں۔ چ کر پیلغرشیں می کفرد کذب ، ا ورقام کمبرج وصغيره كا برول كرشا ل بس اس لين تيجه لازگا بري شكے كاكہ : دائعت برحمولانا مودودى مرنتي سكمنغلق ومعا والتبرع بيحقيده ديجية <u> بس که مبدا زنبوت ناصرت اُن سے کفرد کنیب اورتمام کیا کرومعفا کرمرزہ</u> بوسكت بي مكرايك دودنع مرزومي بهيست بن-ا دربه عقيده فينيا الحا ا ودمستك الى السنة كے مرام مطاحت سيے ہ

دب، دنبر ویک بیعمت لازم نبوت ید، توایک دودخداس که انگرماندسد! قرنوت نعنی برگی کردکه لازم کے ختنی جورہ سے عملی ختنی برگراکر کمدید را پیرصمت مختق برگی برکردکر انزم کا ثبوت لازم کے ثبوت محراستان مسید راس طرح وقت صدی باخرش اجماع انتقیعتین (نبوت وحرم نوت ، ياصعمت وعدم ععمست ، لازم آست كارا وربيحال هنولسقاً سيد.»

به ترجير درامسل ايس اغرامن سيرج موادا مودُودى كي تغييمات والي عبارت ير الحاياكيا بيصهبن كامنعد لبكابربي معلم بولمسين كرمولانا مردودي كيصعب أنباد كأنكرا بت كما جاست - إجن حزات نے بولانا مومون پررازام نگایا ہے اُن کے إس الزام كوميح بالبشت كودكه اشرك كاستشش كى مياست. إس كامعتول اووسيم جواب تو وبى بومكاب جوموها موقعوى في ابنة تلم سيمين كيا بو كيونكرصاحب البدت ا دىرى بىيا فدى *مى كى كالمست معاصب نما نېن زيا ده واقعت ب*ولمهي *ل*يكن برحقيقت بمي بجاستة فوتستم بسي كمعلماركم إلى ابتداست بيمعول دالب كردس و تدربس كے دفت بركاب بيم صنعت كى مرادكى تشريح ميں و دسيات وسيان مصنعت كي تفريحات اورودس قرائن سے كام الكراس كي تونيع كاكريت بي اوراني چرد کو وہ پیش تنظر مکھ کر ٹیمائی کے وقت بھنا ہین کی تشریح کرتے ہیں۔ اس ہے ہیں مجان چزدں کی مدوسے نعبریات کی عبارت برخورکریا ہوں کرآیا اس بیں اس نوجہ کی کمائن مبی ل کمتی شہر یابنیں - اوراس پرکہان کسدیہ افتراض وار دہوسکتا ہے ۔ إس وجبين ومكات وكركرك ان سے جنبيرا فذكيا ہے ، چذكران سب كى بنيا وامس مفرونندبر رکمی گئی سیے کرمعسمت کے تفطیعے مراد کفردکذب اورتمام کبا تر ومعنا ترسي عصمت ہے۔ اور لغزش سے مرادمعنی عام سید ، خوا ہ نغزش با عتبار كفروكذب ببريا باعتبارا فى كبائروصغا تربود اس بيے يكب ابينے جرا بى معروضا شت

یں اس ببیادی مغروی بی برکیت کروں گا کہ آیا عصمت اور نغرش سے بہمنی مراد
ہری سکتے ہیں انہیں۔ اگر تیں نے بدلائل بیٹ ابت کردیا کہ تعبیات کی عبارت ہیں
یہ منی مراد نہیں ہرسکتے، توبد یا ت نبود نجد دواضح ہوجائے گی کہ مرافا موصوف کے
حقیبہ ریکے متعلق جو تنیجہ اخذکیا گیا ہے وہ میجے نہیں جکہ سوفیصدی فلط ہے۔
دیل میں اس مغروضے کے دوج ایات عرض کیے جاتے ہیں :
ایک الزای جراب اور دوہم انتخابی ۔

الزامى جراب

ندکوره بالامفرد می جاب میں اولا عوض ہے کہ جن بڑرک نے یہ توجیہ
بیان کی ہے ، یہ بی قرمیری توجیہ کی طرح مولانا مودودی کی عبارت میں ایک توجیہ
بی تو ہے جس کے ہیے مولانا موصوف نے ان بزرگ کو ندانیا دکیل بنایا ہے اور نہ مثار، توص طرح انبوں نے میری توجیہ کو المی ملکی نگا ہ میں صرف اس بنا پڑا قابل عبول قوار دیا تھا، کہ اس کے صحت پرمولانا مودودی کی قبر تصدیق ثبت نہیں ہم تی تھی ، کیا اس طرح ان کی یہ توجیہ بھی المی علم کی نگاہ میں اس بنا پرنا قابل تعبول قوار مناس کے مولانا موسوف نے قبر تصدیق ثبت نہیں دریا تھا کہ اس رہمی مولانا موسوف نے قبر تصدیق ثبت نہیں فرماتی ہے ۔

فرق کے ہے کوئی معقول وجر ہم توارشا دفرماتی جائے۔

فرق کے ہے کوئی معقول وجر ہم توارشا دفرماتی جائے۔

بجران کے بیے بہ بن کیے وکالت "کس طرح ورست اورجائز قرار باقی جکہ میرسے بیے خودان کے نیصیلے کی دوسے یہ وکالت" ورست اورجائز قرار باقی جکہ میرسے بیا وکالت" ورست اورجائز نہیں ، بلکہ باعث طعند بن گئی تنی اکراس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو کام میرسے بیے پوجی کم میں کے دفاع کی غوض سے بھی البند بیرہ تھا وہی کام خود بزرگوں کے بیے الزام مرشد"

کوددست ثابت کرد کھانے سے ہے خعرت لیپندیدہ قراریا یا بلکہ ممبادت اورکار تواب بمی کھیرا ؟ سے

> جرتیری رکعت میں پنچی توشن کہلاتی وہ تیرگی جومرے نامتر سیاہ میں ہے

ندمعلوم، بدانعها من کابمی نقامناسے یا برسب کچدمحن اس ہے کیاماریا ہے کرمذیات نفس کی تسکین کے ہیے سامان فراہم کیا جائے۔ یا اس کے بجائے کسی کی خوشنودی ماصل کر لی جائے ؟

نا نیا، ج توجیرانبول نے نغیبات کی عبارت پین بیش کرے مولانا مودوی کے عقیدسے پر بخت ترین حملہ کیا ہے۔ یہ بعیبنہ الی السنتہ کی ان تمام عبارتوں ہیں بھی ہوسکتی ہے جوان کی تعمانیعت میں مشکر عصمت اخبیا دیے متعلق طبی ہیں اور جس طرح اس کی بنیا دیر پیاں مولانا موصوف کا عقیدہ مخت ترین عملے کے بیے نشاخ بع بنایا گیا ہے ۔ باکل اسی طرح تمام الی السنتہ کے متعا ترجی اس محلے کے بیے نشاخ بع مسکتے ہیں۔ اس اجال کی تعقیل ہے ہیے کہ:

تام ابل السنة نے ایک طرف صعمت کو انبیا رہیں ہے اسلام کی مضوص منت اور لازم نبوت تسلیم کیاہے۔ دوسری طرف بی ابل السنة بیں جو آن سے تغرشوں کا صدُور بی تسلیم کوستے ہیں۔ وفیعا قسم آ خو دسی بالنو تھے۔ اب تغییات کی حبارت کی طرح بہاں بھی کہا مباسکتا ہے کہ عصمت سے اُن کی مراد کفروکذہ اور دوسرے کہا کرسے عصمت ہے۔ اور لغزش "سے بھی مراد معنی حام ہے نوا ہ لغزش با عنبار کفروکذہ ، با باختیار باتی کہا کر وصفا ترج د۔ اور بریات اظہری ایشیں ہے۔ کر دِنْتِ صد درِنغزش معمن باتی نہیں رہ کئی توقیر بیاں بی لانا ہی کظے گاکر نغزشات کے سرزد ہوئے کا افرار کرے تمام اہل السننة نے انبیار علیم السّلام سے کفرو کذب اور تمام کباتر کا سرزد ہوئا آسیم کرمیا ۔ مالا کھر بیٹے دائی کے اپنے مسلک جعمت کے مربع طور پر نفا لعن ہے ۔ نیزیہ الحاد ہی تعلیم کرے تنام اہل السنتہ پر الحاد کا فتری دیں گے ؟ تغیریات کی توجہ کی طرح یہ توجہ تیسیم کرے تنام اہل السنتہ پر الحاد کا فتری دیں گے ؟ یہ فتری خوائی مولانا مودوری کے ہے تنیار کیا گئے تنام اہل السنتہ پر الحاد کا فتری دیں گے ؟ یہ فتری خوائی مولانا مودوری کے ہے تنیار کیا گئے تنا ہ

نیز، جب ان کے نزدیک بی عمدت لازم نبوت سے۔ اور وہ بوقت مسکود نوش استفاء انھوکی توبیاں بھی ان بزرگ کے منطقی مسلمات واشفاء اللازم دیست لمزم انسفاء المسلمذوم ، یا شیوت المسلمذوم ، یا شیوت المسلمذوم نیست دوم میستمان المسلمذوم کے بیش نظرا جمائے آئی نظرا جمائے آئی المستحیل لازم آستے گا، جو دنبوت وعیم نبوت ، یا عصدت وعیم عصدت ، بالوجر المستحیل لازم آستے گا، جو ممال حذا احتمال دیسے دائی اجراب اہل السنتری طرف سے برگا دیسی جواب لا آ

ترجہ نزکورکائمتینی جراب برہے کہ تعہیات کی عبارت ہیں اس توجہ کے بیے مرسے سے کوئی گفائش ہے ہی نہیں اور اس پرتغہیات کی عبارت کو ہرگز عمل نہیں کیا عاسکتا ۔ اس کے بیارے یاس والائل حسب ذیل ہیں۔

ا تغیبات کی عبارت بمی نغرش کا تعنی درامسل مصنرت دا و دعلیدانسلام کی ایک فردگزاشت سے سے جونبول مولانا مودودی کے مرمث یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے بیغرائش کی بختی کرم"نم اپنی بوی کوچپوٹردو ٹاکہ بکی اس سے نکاح کوڈ

يرمقيقت بجى اديخ مصعوم بومكي بصركاس وخت كرمعا ترسعين عام طورياس طرح کی فردائش کوئی معیرب وکت نبیس مجی جاتی تھی یہی فردگذا شنت ہےجس کونفہا كي عبارت مِن لغزش محك لقط مص تبيري كي بيدا وعهمت كالمي تعلق المحسس كي نره گزاشت اودنوش سے ہے۔ اس حقیقت کوما منے دیک کرمیں نہیں سمجھ مکتا کہ کوئی منعده نداده آدى يركين كرج أت كريك كاكتنبهات كي عبارت ين معمت، يا تغزش كانعلق كفروكذب، يا دوبرس كبيروكنا بول سے ميے -الدرجب بيعمعمت بر نی سے اٹھائی گئی تواس کے تیجہی کغرد کذب اور دوسرے کما تر لانا مرزد میوے برس كن ي كيز كمرير تواكيب جزتي ارتفاع تما جومون خلامت الأولي فروگزاشت کے سرز دمویتے ہی کے بیے معرض وجود میں لایا گیا تھا ، نذکر بیعصمت کا کوئی کمی اتفاع تقاجس كتغيري دمعا فالثن كغروكذب يا ودمرس كبائرمرز دبول ولبذاتعنيات كى عبارت كامطلب ما مت طورير برمعلوم مودالي كر معنوت وا ووعلباتسالم کی به فردگزاشت ازخمخطاً ایک بغزش اورخلامت الاک کی فردگزاشت تمی بیج بتعامنات بشرتت ان سے مرزوموگئی بعزات انبیاءعلیم انتظام اگری عام مالات بیں اس تسم کی نغزشوں سے بمی مجنوظ ومعصوم رہتے ہیں تگرمیش اوقات یہ عصمت المذكراس نسم كم خلامت الاك كما أيك دولغ شين اس كت يتيع بي مرزد سبرما تی بین اکدلوگ انبین خدا ندمجییں سے اس طرح مد نغزش میک نفظ سے خلات الأمل كام كى نغزش مراديجى، نه كوكفر ياكبا تركى نغزش اسى طرح مسست ك نفظ سيري المحمر مك خلامت الاولى اضال سيمسمت مراد ين كاربذاما : و تبصره بزرگ کا به دوی کا انفزش مست مرا دکفرد کذب اور دومرے کی ترکی " نغزش شیے۔ اور صمت سے می مرا واس معہ کے جرائم سے صمت ہے۔ توجب ایک یا دو دفعہ بیصمت ہرنج اسے اٹھائی گئی تو تیجے کے طور پران ڈاکفر وکڈب یا دو مرے کہا ٹرمز دو موں کے کمی طرح می قالی سیم نہیں ہے اور نہ تینہیات کی عبارت کی مرا دہو مسکنے ہے۔

عصمت المعانے كى ضرورت

ر با محترم بذرك كابدار شاد كدخال دن الأولى كام تونوت كے منافی نبس بوت تو ال کے بیٹھمنٹ اٹھانے کی مزورت کیا ہے ۽ تواس کے جواب میں وص برہے کہ براشکال انبين اس بيريش آيا سے كافعمت انبياد كے بارسييں انبين مولانا مودودى كا فبند تصوري مرسسهمعن نبيء مدندان طرح كا اشكال انبي بمجتي بيش نذا آ عصمت انبیاد کے بارسے میں مولانا مودُدوی کا لمبندتصنوراُن کی اپنی تحریروں کی روشنی میں ٹیعلوم برزاسي كدود أمسيسها يمليهم السكام كوخلامت الكوئي اخال سيمبى عام حالاستهي معشوم اختضبي - وه كيتے بي كه انبياءعليهم انسلام برخداكی طرف سے مبروخت اس ورسخنت بحراني رمتي بي كوأن سيداس تسميك خلامت الاولي كام عي اكثرا وقات مي مرزدنبين برسكة البتهجب ببض ارحات ينكراني المدما تي بيت نوتبعاً مناست بشرب بركام أن سے سرزد برمائے ہی عصمت کے اس جزوی ارتفاع کی مزورت اس بیے بیش آتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ خلات الاولیٰ کام بمی اُن سے مرزد بنبي بوسكة بجن طرح كددومرس معامى أن سے اصلاً مرزدبنیں موسکت اجناع لنقيضين كالشكال ربا اجتماع المقيمنين كا السكال أواس كاجراب برسي كمعمست ووممك

آہے۔ ایک وہ جوکفروکڈپ اورووسرے مام کیا ترومسفا ترسے ماصل ہم۔ دوسری ده جوخلامن الاولی افعال سے ماصل بو۔ مولانا مودودی کے نزدیک بچھیمست لازم نبوت سے وہ بیلی تم کی علمت ہے ، اورمولانا اس کے اٹھ جلنے کے فائل ہی بب كدا متماع المقتبنين لازم آئے-ا ورجعصمت ان كے نزد كير ايك يا وود فعہ ایمانی گئے ہیے وہ دومری نسم کی عصمت ہے۔ اوروہ ندعرمت مولانکے نزدیک ملک تمام إلى المستنزك نزويك بمي لازم نوت بالمنعط المتعارمت والمبتنع الفيكاكرعن الملزم) بنين سب الغرسونجة كى بات ب كرمب اكب طرف عام الم المنترصمت كوانبيادعليهم السلام كالمخصوص صنفت اورالازم نبوت تسليم كرت بي اورد ومرى طرت يهي المنت بي كدان كرافعال من زالات والغرشي بين وفيها قسم احودسيمى بالذكّة ، *تواگرام معمست سے أن كى مراقطعمست مطلقتريا معمست عن الز*لّا*ت بو*تى ترودكس طرح اس فول كے قائل بوسكتے بين كم جو البيائے كوام كے و فعال بس لغرشيں بإتى ماتى بن ؛ كيزكر يوفت مسرود نغرش بعمست كإاثر ما بالازى امرسيت توان كراس تمل بم بمی دیم اخماع النقبضین ونبوت وعدم نبوت ، یا عصمت وعدم عصمت ، بالرج المستحيل لازم آ باسيرجمال عندالعقلادسي لبنرا ما نا ترسط كاكر وععمست ان کے نزدیک لازم نبرت ہے وہ کفروکزب اورمام کبیرہ ومعفیرہ کما ہوں سے ععمت بصاوربران كرزوكم فابل انعكاك نبيرب اورجعمت لغرشون كرمرزدم وسف كروضت الخرجاني سبے وہ خلات الأولیٰ امررسے معمست ہے۔ ا وردّه ان كَ نزدكِ لازم نبوت بنيرس، لبندا اجتماع النقيفين كاكونَ موال بي بدانين بريكن

دومسری دلیل

تبعره نگاربزگ کی توجه کے بیے تعبیمات کی عبارت میں گنجائش نہ بورنے کی ڈیم دلبل برسیے کہ مولانا مودودی نے منصب نبوت ورسالت کی مقیقت کے بارسے بى انيا جو يكيره اور مبدترين تعتوريش كي سيد ، اورجٌ على ماكنيست كيم منعه ٢٩ سه کوصعی ۵۰ انک کی ہیری صارت ہیں پیسلا ہواہے ، اس کومیا صف رکھ کوئیں نہیں ہے سكنا كدكوتى فن لينعدا ويمنعنعث مزاج عالم مولاة موسومندكيمنعلق بدخيال كمب ول بس لاسكتابيم كروه من منى كودمعا ذالند اكفروكذب ، يا دومرس كما تروصفا ترس ملوث مان سكتے ہیں، یا العلیاد بالدكسي رسول كوفیح افعال كے مركب فرار دسے سكتے بي - كين جران مول كرونفس صرات انبياعليم اسلام كم بارسين روعيده ركمتاب كدوه بدوائش ك وقت سے كرزندگى كة توى لحات تك معافرتمالى كي خصوسي نگراني اور صناخلت كيخت رهيمته بي اوراس كي خصوصي نگراني مين مه كزيمت پاتے ہیں بخی کہ نبوت کے منصب بر مرفراز ہونے سے بہلے می وہ اخلاتی عیوب ، گرابهیوں اور خلط کاریوں سے تھوظ رہتے ہیں ، اور ما وہ متی سے ان کے قوم بال داہ بمى يمُلِف نبيل يدتد، ال كرمتعلق ابك خدا ترس مُومِن اورِحَ لبنِيرْخُص كمس طرح يتعمّوه كرسكة بيت كروه معا فدالشرا نبيا عليهم الشلام كوكفروكذب ديا ودمرس كبيره ومنيبره كن بروسع المرت مان مكماسير ۽ ميرے نزديم آوايک وفي پيچکے لمسلمان بريمي کسس طرح کے الزامات نکانا ماں بہن کی مفتقام کا لیوں سے می زیا دوسخت حیثیت رکھتا ہے، چەچائىكدايك ايسے عالم دين پريرالزامات تكاستے جائيں جس كى سارى زندگى اسلام کی خدمیت ، انبیادملیهم استلام کی غیر محد ای علمت کی معاظمت ، ا دران سے مشن کوکامیا

بننسنے کی مبروج پرمیں گزری ہو، یا اس کے بیے وقعت دہی ہو۔ یہ کام ان توگوں کا تز نبس بوسكتا جهابيت ولول بين نوبت معاونرى دكھتے ہيں ۔ اورسائڈ مسائٹراس تقبیتات ہر بی بین مکتے ہیں کہ دنیا کی میدروزہ زندگی اصلی زندگی بنیں ہے مبکرستعا رہے، اور پہاں جوکیدیمی انسان کرے گاہیاں سے بیٹ کرمب مٰداکے صنورما مزم کا ڈاس کے بے أست بورًى طرح بوابدى كم فى بهوكى -العبته جن توكدك نے پہلے سے پر بھان فی بوكہ خواہ کچے بحابوبم لبض تنيوخ واكابرك فكستة بوسة الزامات اورخوول كوميح أبت كر وكملت كريم كوشنش بمن بمعشد بإنعرياقل الدتيني ربي سكر بنواه اس سعفويم كو اورمِهادسے محبوب دین کونا قابلِ مَلا فی نقصا ن کیوں نہیجے۔ تویہ ٹوگ بجبریمی ہیں اور معندوري بيؤنكر تنجره فكاربزرك كمتعل بي الجي طرح مانيا بول كروه ايك فداترس بزرگ ا در پیلے طبقه میے نعلق رکھتے ہیں ، اس ہے میں اس می یا تیں ان کی شان سے . انها تى فروتر محسام ول-ادراكروه برانها بى تونى انبس برمشوره دونگاكه ده لين تفدس كودومرست ليدُرمزاج لوكون كى الرح استمىم كى بالدان سے داخدر ندكري، ادر مشائع كم متعلق قرأن كريم كى اس بيش بها او قيمتي نعيعت برعل كري : يملك أمسَّة ؟ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَيَتُ وَلَكُمْ مَاكْسَ يَنْعُرُ وَلِا تَسْتُكُونَ عَمَّا كَا ثُوالِ عُلَوْنَ

تغبیات کی عبارت بین اس توجید کی انش نهرند کی تعبری دیلی بیدیک مولانا مودودی نے عسمت انبیاء کے متعلق ابنی مختلف تخریف میں اس عقیدے کا وامنع تفظول میں اعلان کیا ہے کا انبیاء علیم السّلام معصوم ہیں اور عسمت ان کی مخصوص منعست ہے۔ اور مرحقبدہ ابتداسے اہل استدوالجا عتر کا عقبیدہ چلاآیا ہے۔

موادا موتعوی کے متعلق دنیا جا ن میکی ہے کہ وہ ایٹر مزادع تسم کے علمامی طریع نہیں ہیں كه ايك مبكه كليم كمير كبير اورد ومرى مبكر كيو، يا آج كسى ايك مسكدين ايك راست ميش كن آورکل کسی دباق بالالیح باکسی مفاحک فاطراسی مشکریس ودمری متعنیا وراستے پیش کمیں۔ اس بیے عصرت انبیاء کے مشکے میں عبب انہوں نے ایک دفعہ تمام اہل سنت سمے اجماعي اورتهنق عليه عقيد سرك مطابق البيض مع عقيد سدكا اعلان كياس وتغبيا کی زیریجنٹ عبارت میں کسی ایسی توجیہ سے لیے گئیا کش کس طرح نکلی آسٹنے گئی جس سے مصعمت انبيارك مسلمين مولانا كاعقبيره أن كي عقيد سي كحفظ عث كابت بهوا جواس مشله كيمتعلق مولانات واضح لفظول مين علانبه بان كياسه-بندا تبصره نگارنزرگ كايد استفاطكه اس نوجيدى بايرمتيريي تطيخاكهموانا مودودى صاصب سحفرز وكبرمصرت آدخ عليه انشلام سيسب كرمعنوراكرم مسلحالته طلبه وسنم كسرس فدرا نبيات كرام كزرس بين دمننول رسول كريم سلى المتدعليه وتلم برنبي سيمسى ندكمسي وفعت اللزتعا لأمنه بالاراده ابني مفاطعت المفاكراكيب دوگناه کبرہ مرزد میسنے دیتے ہیں ع وصلا) کوئی میچ انتقباط نہیں ہے۔ اسی طرح یو تیجہ اس استنباط مین نکالاگ سے۔ وہ توجہ فاسد کانتی تو ہوسکناہے مگرتفہوات کی عبار مي جميح توجيهه بدراس كانتيم برگزنهي بوسكمآ، مبياكه اوبرك نين والكل وامنح برگیاہے امتنتاج ندتوري نبياد

اں کے علاوہ اشتراع ندکورکی بنیا دجن چیزوں پریکی گئی ہے وہ فرخی چیزی بی اور اپنے اندر کی کمی اصلیت نہیں رکھتیں - ان میں سے پہلی میزنفیدیات کی حیارت ایس اور اپنے اندر کی کمی اصلیت نہیں رکھتیں - ان میں سے پہلی میزنفیدیات کی حیارت مِن برني سن كانفندي و ندكوره استناج بي استغراق حتيقي رجل كيا كيا سندمالا كم جى طرح عربى محا ورسے ميں استغراق كمجى حقيقى مۇ اكرناسىيە اوركىمىي عُرنى ـ اسى طرح كرنى م چهنین کدار دو زبان سکے نما درسے میں نعبی اس کی یہ دفتر میں نہروں ملکہ حقیقی ہی میں منحصرم ودنېدامکن سېے کرسېرنې ستے" کے لفظ سے استغراق گئ تی کے درج ہيں وہ اغپیادمرا دیسے گئے ہوں جن کی نغرشیں فرآن مجیدیں ذکر کی گئی ہیں، نہ کرتمام ابیا كرام-مزيد برأن استغران تقيقي مرا ديويجي نهب مكتآ ،كيونكه استغراق تقيقي كدرج مين نمام انبياست كرام كى نغرشوںسے واقعت ہونے كے بيے كوئى ميح اور قابل انجاد فديعينبي مل سكتا - اس كلي يسي اكركوتي سي اورقا بي اعتاد فديعير بوسكتا بي توده ایک طرفت قرآن کریم ہے۔ اور ووسری طرفت منست رسول کیکن قرآن مجدیس تو تَمَامُ الْبِياسِتُ كُرَامٍ كَا ذَكرِي مُوجِونَهِ إِن مِنْهُمُ مَنُ قَصَصْنَاعَكِيكَ وَمِنْهُمُ مَّنْ تَنْمُ لِنَعْصَصُ عَلَيْكَ - نَوَالْ سُسِدان كَى تَعْرَشْسِ *سُوحٍ معلوم ب*وں كُن ؟ أى طرح سنت رسول مجی اس بارسے میں خاموش ہے۔ تومولا المودودی کوتمام البیاستے کوام کی تغرشول ستے یہ واتغیبیت آخرکس طرح حاصل ہوئی ؟ اسی بنا پر میرنبی *ایک* لفظ سے استغراق عرفی سکے درجہ میں وہی انبیاء مراد ہوں گئے جن کی نفرشنی قرآن مجد لیں کارکی گئی ہیں ، نہ کہ استغزا فی حقیقی سے درمبریں تمام انبیاستے کوام اس تقدیر برتمام انبياست كمرام كمطون لغزشول كي نسبت بي مرسف معتقق نه بوگي چرماي کبیره گی ہوں کا نسبت مختن ہو۔

دومری چنرجس برامتناع ندکورکی نبیا در کھی گئی ہے وہ لفظ معزی شہرے۔ اس کومبیا کریں واضح کیا ما جیکا ہے ، تبھرہ نگا رنزدگ نے عام معنی رحمل کیا ہے م می کفرد کذب اور دوہرے نام کمبرہ وصغیر و گا ہوں کی شمولیت پائی جاتی ہے، مالا کمہ ہم بہتے بداتا ہل واسنے کریکے ہیں کہ مفالغرش میں اس تعمیم کے بیے کوئی گجاکش نہیں ہل سکتی ۔ لہٰذا یہ دعویٰ کڑا کہ تنہیمات کی عبارت میں نمام انبیاستے کوام کا طرف استغواق حقیقی کے درجہ میں ایک ودگا ہ کمبرہ مرزد مہونے کی نسبت کی گئی ہے کسی طرح مجی قابل تبدید نہ میں

أخرى كتنرا دراس كاجواب

ری سمیدا و در گاه بودب تبعرهٔ نگاربزیگ نے افراصات کی فہرست میں آخری کمتر بریمی شامل کیا ہے کہ ا «مولانا مودودی نے ہرنبی سے جو بالارادہ عسمت وصفا کھت افخاکہ ایک و دلغز شوں کا سرند میز اتسلیم کیا ہے۔ اس کی خوص دغایت پر بہان ایک و دلغز شوں کا سرند میز اتسلیم کیا ہے۔ اس کی خوص دغایت پر بہان کی جی ہے تاکہ گوگ انبیاء کو طوا تہ جمیس '' حالانکہ پرخوص وغایت بھی تولوی

نبیں ہوئی کیونکہ نصاری نے حضرت عدلی علیہ استادم کوخدا ، اورخدا کا پھیا مان دیا۔ اور بیم دینے عزمر کو ابن المشد کھیرا دیا ہے

گریا اقرامن کا ماصل بر بڑوا کہ موافا مودوری کی بیٹھیل میں بہتے۔ کیونکھر اس بی نفز شوں کے مرز دہونے کی جوغوض وغایت بیان کی گئی ہے وہ اس پرترزیب نہیں ہوئی ہے ، کیونکہ معین انبیاء کوخداسمجھ لیا گیا ہے۔ جیسے حضرت حیلی اور گزر جلیہا

اتلام-

یه و فران کوئی با اقدان نہیں بکہ بہت ہی پُرانا ہے، اود خالفت کے ابتدائی دوری مقرضین صفرات کی تحریروں میں دیجھا گیا ہے لیکن ج کرکوئی طی وزن ای ہی مسرس نہیں کیا گیا تھا اس ہے تھے کہ اس کا جاہے جی نہیں ویا گیا ہے۔ اب جو کمہ مسے دوبارہ اٹھایا گیاہے تومزدری معلیم ہوتا ہے کہ اس کابھی جواب مون کیا ہا۔ معلاج اُسب

اس اقدان کے جواب میں اقداع ص کے کہی نعل کے بیے اگر کوئی چربطور ملت فائید، اور غرض و فایت دکر کی جائے تو اس کا مطلب بینہیں بڑا کرنا کہ وہ چیزلازگا اس فعل پرمزت بھی ہوگی۔ بالغاظ دیگر معنت تعلیل کے بیے یہات عزد ہی نہیں کہ غرض و فایت اس فعل پرمزت بھی ہو۔ اور اگر وہ اس پرمزت نہوئی، تو تعلیل میمی نہیں رہے گی۔ ورز بہت می تعلیلات قرائی محت سے مورم ہوگر فائم تواریا تیں گی۔ ورج ذیل دورت ہیں ملاحظ فرائی جائیں:

دا، قرآن مجدید بی بیشت رسک کی خوص و خایت یہ بان کی گئی ہے کہ ان ان کا گئی ہے کہ ان ان کا گئی ہے کہ اندے مرح اطاعت کی جاستے ہے و کا اکر تسکنا میں آرسنول اِلاَ لیکھاع با ذرب اللہ اس می مرسول مرمت اس ہے تھی جہا ہے کہ اندی افذت سے اس کی فیری اطاعت کی جاستے ہے ما الا کھ اس تعلی کے تشکیل کے جوخوص و فایت ہے ۔ اور کہ بی فیری اطاعت کر نے چواکے کے دیسے اور کی جو کی ای تشکیل کی کھی اس میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کی اس تعلیل کو کی مرمت اس نبای خاص کی محاصل کے خاص و فایت میں ایک میں ایک کو میں دوایت کی مرمت اس نبای خاص کی خاص و فایت میں کہا ہے۔ تو کیا قرآن کریم کی اس تعلیل کو کی مرمت اس نبای خاص دوایت کا کہ اس میں بیان کردہ میشت میں کی خوص و فایت مرمت اس نبای خاص دوایت کے مانشا ہو گئا۔

دا، اسی طرح قرآن مجدیمی منعدد مقامات پراحکام اور آیاتِ المریک بان کرنے کی غوض وغایت یہ باین کی گئی ہے کہ لوگ اُن سکے ذریعے سے بدایت حاصیل

كري منادات ارير اي سني ماين كذَاواك يُدِيِّن الله ايَاتِه ولِنَّاس كَعَلَمُ يَفْتُدُونَ يُواس طِي النَّدِتِعَالَىٰ لوكون كم يصابي أيس بالن كرام الدوك أن مع بالت مامل كي "نيتبن الله ككُون كانتي للوائد المانيان من المهار عديد الني احكام ال يع بيان كرا ہے کہ تم گراہ نر ہو ﷺ بہاں بھی بیان اسمام کی فوض وغایت اس پر فیدی طرح مترتب بہیں ہو سکی ہے۔ کیونر بہت سے اُرگ ایکام البریس کری جاریت سے محروم ا ورصلالت و گراہی ہ برستور لرسے دیجے ہیں۔ توکیا اس تعلیل کے متعلق کوئی مومن بر کھنے کی جوات کوسکتا ہے ک چزىكەلى بىر بىان امكام كى جۇخن وغابىت بىيان كەنگى بىھے، دە اس يەمزنىپ بېرى كى يېھى لنذار تعليل بمي مي نبس ؟ تواخرا كم تعنيات كاتعليل بي كما نصومتيت به كواس مي نغرث ن کےمدور کے بیے جونوش وفایت بیان کی ٹئے ہے ہونکہ وہ تعین نبتی سے بارس بن بورى نبين مرتى ب اس يد أسد لازاً فيرس قرارويا جاست كا ؟ اس کے جواب میں زیادہ سے زیارہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ بیسے کوفوق عام کا حصول تمام لوگوں کے تی میں مزودی نہیں ملکہ ان لوگوں کے تی میں مزودی ہے جقیمل ت امتصول برایت کے بیے اپنی نظری استعداد کومناتے نرکینے میوں ۔ اور اُن کے تی بی زا نی تعلیلات کی خوض وغایت پوری برمکی ہے۔ لبندا قرآن کی برتعلیلات نعقن کے بیے مورونہیں بن مکتیں لیکن ہی بات تغییبات کی تعلیل میں ہی کہی ماسکتی ہے۔ اس می می بری جاسکتاہے کہ لوگوں سے موانا مومومت کے ندیک مراودی لوگ این جنہوں نے بق وباطل کے درمیان تمثیر کرنے کے بیے اپنی نظری استعدا دکومنا کے شکیا بو-اوران وكون نه يمي يمي كي نوا ما نواكا بنيانيس كها بيد بلدتمام كريار مي وأه عبدا لله و دسول كم متنقديه مي ، توان كيسي مي تغييات كي

تعلیلی کاغوض دغابت برگ بهری بهری ہے۔ بندا قرآنی تعلیلات کی طرح تعہیات کی تعلیل بمی مورد اقتراض نہیں بن سکتی -و وسیر و سے اسب

ن نیابی بزرگوں نے تغیبات کی تعیبل پر ندکورانصدرا قدان دارد کیاہے انہوں نے اس بات پر کھی خور ہی نہیں نر ما یا ہے کہ تغیبیات کی عبارت میں غوض دغا بت وَلَوْتُو وَ کے اس بات کی عبارت میں غوض دغا بت وَلَوْتُو وَ کے مرزد موسے کے مرزد موسے بیان کی گئی ہے اس بیے اس کا تحقق مردن ان انبیا دکے بارک میں موسکہ ہے جن سے نغرشیں سرزد دہونکی موں ۔ اورصزت عیبئی دع برعلیہا استام کے مشعق علم کے کمی میں خوض و قابرت میں ہوسکا ہے کہ ان سے می کوئی نغرش مرزد ہم تی سے قدائ کے بارے میں خوض و قابرت می تحقق ہونے کی ضرورت کیوں اورکس طرح بردا ہم مسکہ: مدر میں خوض و قابرت می تحقیق ہونے کی ضرورت کیوں اورکس طرح بردا ہم

مدىيث تنفاعت كرى

بی درگیرے ابی ای خیرہ کتب مدیث بیں شفاعت کرئی کے بارے میں جرعدیث ذکر کا گئی ہے۔ اس سے فوبغا ہر ہی معلیم ہو کہ ہے کہ صغرت عینی علیدا تسان سے فوب کی نغرشش مرزد ہرتی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس معریث میں یہ ذکرہے کہ نیا مست کے دورا والاوا دم کے خاکن دوں کا ایک وفعرا نبیار طبیم انسانام کی خدمت میں باری باری ما عز ہو کرریون کرے خاک دوں کا ایک وفعرا نبیار طبیم انسانام کی خدمت میں باری باری ما عز ہو کرریون کرے کا کہ معالب شروح ہونے کے ہے آپ خدا سے بھاری سفارش ذوا تیں چین خزت کرے معلی انسانام سے سے کرصفرت موسی علیہ انسانام کے سارے ا دورا نغرم انبیا دیکے اور گئی ہے معذوں کا ذکر کرتے ہوئے سفارش کرتے ہے معذوں کا دور کرتے ہوئے سفارش کرتے ہے معذوں کا دی ہوئے ہی نیزش کا اللہ فرا تیں گئی نفرش کا کا ہم دورا تیں گئی نفرش کا کا ہم دورا تیں گئی مون ایک حذرت کی نفرش کا

اس مدیت بین صفرت علیاتسالام کی کمی نفرش کا جو ذکر نبیب کیا گیاہے اس
کی دج بغاہر آخراس کے سوالور کیا ہوسکتی ہے کران سے کوئی نفرش مرزد نبیب ہوتی
ہے، ورند دو مرسے مارے آمریسیا و کی طرح حفرت عبئی علیہ السلام مجی اسے ذکر
فرالمینیتہ جب انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا ترمعلوم مجواکر ان سے کوئی نفرش مرزد نبیب
ہوئی ہے لیکین چرکہ نصاری نے ان کی طرف خلط باتی خسوب کی تقیی اس ہے وہ ان
کر لینے ہے میا د کی دجر سے ایک گونہ جا ب تصور کرنے ہوئے شفاعت سے معذود کی
ظاہر زرا تیں گئے۔ اس خنیفت کے بیش نظر اگر معرضین صفرات اپنے اِس اخراض دیکہ
ظاہر زرا تیں گئے۔ اس خنیفت کے بیش نظر اگر معرضین صفرات اپنے اِس اخراض دیکہ
ور تفہیات کی عبارت میں نفرشوں کی جوخوض وغایت بیان کی گئی ہے

وه حفرت معینی کے تق میں تُرِّری نہیں ہوئی ہے ہیں۔ ریاست

غور فرائمی گئے آدشاید وہ نودہی اس اقراض میں کوئی وزن محسوس نوائی گئے کیوکھ حب اُن سے کوئی لغرش ہی سرز دنہیں ہم تی ہے تو ان کے حق میں لغزش کی غوض وغایت بوری ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا ۔

خذاصاعندى والعلعربا لحقيقة متكالعليم المخيبر-

## صميمترا

## بسله اعتراضات موايا

اس کے بعد فرودی مطاق او کے ترجمان انعراق میں خاص اسی ترجہ کے متعلیٰ مج تبعرہ نکا رنزگ نے تغییات کی حبارت میں ان و دمیشین کرے مولانا محترم برگستانی کے ترکاب ، فرم پی باندی سے آزادی ، اورجع عدت انبیا دسے انکارکا الزام نکھا تھا ،

أكب امتعنسار كي جواب بين مستكم عصميت انبيا يمي حنوان كي تحت ريماً لي و مسألى بي مولانا مهيومت نے مربد وجناحت فرائی جس سے بیختینت دوزروش کی طرح حیاں ہوکرسلمنے آگئی کہ تعہیات کی عبارت میں آج تکسیننی توجیع ست معترمنين معزات نے برحسب خود میش کرکے مولانا محترم پر الزامات مگلستے ہیں وہ سب كيسب غلااور توجيدا لكلام بعالا برضى بدقا مكلم تنبل سيب ا در میں توجیہ در ہی ہے جو علی مائزے میں مین کی گئی ہے ، اور میں کی مولانا محترم نے ابيف دونول بوابات مين ثوثبت فراتى سهداب بم ديميت بس كرم معزات نعايين تنقيدى بعنابين بس إرباراس خيال كالظهارفره ياسي كذاكرمون امروء ويعصمت بنبأ كيمستندي الميستشك مسلك كيمطابن ايني مسلك كااعلان كريد، يا كم مصحم معلی جا کرے " بین تغیریات کی جارت کی ج توجیریش کی گئیسے اس کی توثیری توجاعت اسلای اورمولا با مودودی کے ساتھ علاستے کوام کے جواخما فاست ہیں وہ يا توباكل حمد برمائمي كے ياكا في حذ كم كم بوما بش كے وہ لينے اس الجارِخال بیں کہاں تک خنص ہیں ،اورمولانا مودوری کی اس وضاحت کے بعدوہ آ مندہ سے کے اینے رویہ میں کیا تبدیلی پید*ا کرتے* ہیں ہ

دیل میں مولانا مود وری صاحب سے دونوں جوابات بحوالہ ترجان الغرآن ہیں۔ ماتے ہیں۔

. ایب سائل نے علمی مائز سے کے متعلق مولانا مخترم سے درجے ذیل سوال کیا ؛ سوال :

مدمنتي محدود كسعت صاحب كى كتاب جس مين آب ريا خرامنات كا

علی جائزہ لیا گیاہے ، ابی ایمی شائع ہوتی ہے ، ادریس نے اس کامطالع كا ميد ماشاء الله كتاب براما ظرم مدتل بدين اوكون كوواتعةً همچه غلطفهی بوگی مه نودگور بوجاشتگی بشکین جومندی اورجنا دی پس ان كا علاج مشكل ہے يمّی نے کئی دوستوں كومطالع كے دى جياتي معمطتن بوشكت ببين ايك بولانا صاحب سنركتاب ليبصف كي بعدّل كريمخة ستى بهوكئ سير يبكن ايك انسكا ل بير، وه يركمغتى صاحب نے ہوتوجہات کی میں خود موانا مودوری نے ان کا انکارکیا ہے۔ اوری واستطراس كماب كي تعرّ لطرا و رّصيرتي انبول نه نبس كي يمي نے كميا اگر ان کواختلات تھا توان کی گنا ہوں کے نا ٹرنے اسے کیوں ٹنا ہے کیا۔ ا دراس رکموں دیبا ج نکھا ؟ خرمہ میاں ترجان انقران ، الیشیا، نین میں اس کتا ہے کا اُستہارکیوں ویا گیا ہے ، لیکن وہ مساحب مُعریس ا در کینے ہیں کہ بیران کے اختلات کے با دیودہے ، اورجاعت کیسنی آدمنیوں کی مرضی سے برُواسیے ۔ نووموان ا مودووی معاصب ہیسانہیں چاہتے تھے ۔ان مونوی صاحب کا اصرارسے کہ اگراک کی بات در جے تونط کے ذریع معلوم کرسے دکھے ہو۔ بیٹانچہ اسی خاطر بہنتش مرمکی تحرير كرك ارسال خدمت بين كراب ابنے قلم سے اس ضم ك وكوں کی تستی کی خاطر حذید مسطور تکھے دیں " أسس سوال كاج حِراب مولانا محست م نے كھے كرہميما ہے وہ دين

**جراپ**:۔

جن مرادی صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ مولانا مفتی محد توسعت معاصب نے اپنی تناب میں میری عبارتوں کی جوتوجہات کی میں اُن کا خود میں نے انکارکیاہے، ادراس بنا بهش نے اس کتاب کی تعریظ و تصدیق نہیں کی۔ا دربیکہ اس کتاب کی انباعت میری ممنی کے خاہ مت ہوئی ہے"، انہوں نے باکل جموئی بات آپ سے كمي سعد جرت بوتى ہے كہ ايسے صرح اوربغ پرجوٹ بويلے والے لوگ كجى دارس ع ببری موج دین اورگروه علی دمین شمار پوستے ہیں - اِن سے دریا فنت کیھیے کہ یہ باتیں ان کر آخرکس وربعیر علم سے معلوم ہوئی ہیں ؟ آب نے اگرمنتی صاحب کی کتا كوبغ دالمرصا بوبا توآب كومجعب توجيحنا كاحزودت بمى نهبوتى بميكرآب ودبى سجے سینے کریہ بانکل ایک میں گھڑت بات ہے جران موادی صاحب نے آپ سے کمی ہے۔ادرآپ کو بیمی معلوم ہوجاتا کہ اس کتاب پرمیری کسی نصدتی کی مسے سے کوئی ماجست ہی نریخی میغتی صاحب نے میری کسی عیاریت کی توجیہی بطورخود نہیں کردی ہے، ہر توجہ کے تبرت میں انہوں نے خدمیری ہی عبارتوں اوران کے سیات دسیان سے استدلال کیا ہے ، اوروہ عبارتیں تُرِری نقل کردی ہیں جن سے میرا اصل مّدعا نودسی آ جَینے کی طرح واضح ہوجا آ ہے۔ اس نبوت اوران ولائل کے بی میری تصدیق کی منردرت مرمت وویی تسم کے آ دمی محسوس کرسکتے ہیں، یا تو وہ جد کسی علی مجس*ٹ کو سیمنے کی صلاح*بست نہیں رکھتے ، با پھروہ ج*ومری* وہیل وٹٹوشت سامنے آمانے معدمی ف بات کونہیں مانا جاست اورفتند بردازی کے بےبہانے وحوزرت بي - ان مولوى صاحب كايدكنا كه اكرمرس زدك يدكاب درس

نی و تی نے اس پرنفرنط کیوں نہیں تکمی ، ان کے ذہن کی ہی کوظا ہرکر ہے۔
ان سے کہہ دیجے کہ اپنی حمایت اور نبقیت عیں کا بیں کھوانا اور خودان ترتفظیں
کھنا چھپورے لوگ ل کا کام ہے یمی نے مغنی صاصب سے یکسی دو برسے مشاب
سے کہی یہ نوایش نہیں کی کرمیری حمایت میں کوئی کاب کھیں مغنی صاصب نے
خودہی اپنی ویانت اور حق میڈی کے افتضامیے یہ کاب کھی ہے اور بی مجتباہ ہو
کہ ان کی بات اگر دمیل کے امتبارسے وزنی ہے تو وہ خودا بل علم کے صفول می
اپنا اثر بیدا کردیے گئے جمیری تقریط کی وہ مختاج نہیں ہے۔
ایٹا اثر بیدا کرے گئے جمیری تقریط کی وہ مختاج نہیں ہے۔

امىل صورت معالم بيرے كرمنتى صاحب كى اس كا ب سے أن بہت سے حغرا کی دیا نت مشتبه برگئ ہے جوجان بیچے کرمیری مبارتوں کو توٹرنے مروز نے اور زمری ت ان کے اندرکفروالحا واورضلالت کے معنے بھرنے میں منتخول رہے ہیں ہیں نے پھی ان کی ان زیانیوں کی بروانہیں کی کیزکر چھے لنین تھا کرجھوٹ کی نا ڈزیاوہ دیڑک میل نہیں سکتی ۔ادراللہ تعالیٰ ایک روز ان کی ہروہ دری کرسے رہے گا ۔اب جب اپنی کے صلے کے ایک انسا ن پنداً دی کے إنتوں الشرنے یہ پردہ وری کرادی ہے تو وه اس پرچاخ یا بورسے ہیں ، حالا تکرین کات نربی ان کواورزیا دہ کرسما کونگی سوال برس*یے کہ اگر* با نفرض میری طون سے مغتی صاحب کی توجیبات کی کوئی تقسیقی باترديدنهودا ويمنتى صاصب ندعى ميرى حبادتول سے ميرا عا وامنح كرنے كم بجا خودا بی طرمن سے ہی میرسے اقوال کی ایک ایسی توجہ کردی ہوجس سے وہ اخراضات رفع برمانته بون جرخالنين كى طرمندسى مجدير واردسكي مبلت يمين فرآخرش مسيشك کمن قاعدے کی مُعیصے ایک ویانتدا رانسان یہ روتبرانستی*ارکرسکتا ہے کہ ایک مس*لمات

تول کی بهای ده توجیبی ممکن بول بن پی سے ایک کی بنا پر اسے ملحرک نہ کیا جا سمگا ہو اوردوسری کی بنا پر وہ عزم قراریا تا ہو تو وہ بہلی توجیہ کوفبول کونے سے انکاد کرنے اوردوسری توجیہ پی برامرارکر تا رہے - اس کا یہ امرار نوخوداس بات کی علامت ہوگا کہ وہ بیند نی الشراس مسلمان سے اختلا من نہیں رکھتا - بلکہ عنا واود کھینہ کی بنا پر خالفت کرد ہاہے جس کے متعلق مدیث ہیں خبر دی گئی ہے کہ حی المعالفہ ت دوسراسوال مولانا تحسید میں کیا گئی کہ:

> و آب نے تغیمات معند دوم میں نعتہ وا و ملیرالسالام بر کام کرتے بوست عصمت انبیاد کے بارے میں جھے تھے اسے اس کی بایر ملاد کا ایک محروه متوں سے آپ کیمعمت انبیاد کا منکر فراردے رہا ہے۔اب مولاكامنتي محديسعت صاحب شدابي كازه كناب بين اس مشعر بمنتسل بحث كديك ان كم عام اغراضات كورد كدويا ب بركران كاب كمانت محه بعدایک دینی درمد کے نیخ الحدیث صاحب نے اس پرتبرہ کرتے بوستے پیراس الزام کوٹا بت کرنے کی کرشنش کی ہے ، وہ تھتے ہیں : « ان عبارات بی ایسی قوجهات اور محتملات می موجود بین جن کی بنا برمولانا مودُودى مساحب ايسميح مسلمان اورسيتے عاشق ويحت رسول کی چکا ہ میںگستاخی کا تزکلب اور غربی یا بندی سنے آ زا دنظسر

اس کے بعد فراستے ہیں:

مه بیمزددی ہے کہ مولانا محدودی معاصب کی اس عبارت کی
توجیہ اس طرح کی مباشے کہ مرادع معمت وضائلت سے معمدت جانگفر
و اکلندب و علی تراکلیا کر وائس خا تراکئیسہ لیا جائے ، اور نعظ لغزش
سے احم ایاجائے رنواہ یا غلبار کفرا یا ختیا رکزب یا یا عتبار آنی کہا تر
ومعقا ترخییسہ ہوئے

يونيوريه كاستين:

مد مفاظنت الخبائي كربعداب وفعل معادر بوكا تودي بوگاج حناظت كيصورت بمنمكن الوقرع ندتما تونتيراس توجب كي نباير يمى نظر كاكرمولانا صاحب كم نزدك آدم عليبالشكام سعد مي كرينة متيدا فأمبسياء والمرسين كمسبقن انبيار كزرسيس بثمول دسول كرم معلى الخدعليدو تربرنى سيمسى نهمى وفنت الكرتعالي نع بالاراده ابني صاطبت اٹھاکرایک دوگاہ کبرہ مرزد ہونے وسیکی - اورس تحمى زكمي وفت كنا وكبيره مرزوم وباستنه نواه ايب كناه مؤيا مديج یا دوسویو، ومصعوم نبس،ادروقت گاه وه موصوت بعینت نبو<sup>ت</sup> بمی نهوگا کیونکه نبوت کے مانتخصمت من انکیا ٹرانازم ہیے " إن توجيات واحمالات كاجواب أكراك خود وسے دى قوميد ہے کہ مقرمنین کی حبت تھے ہوجائے گی "

ہے۔ اس سوال کا موان ا موجونت نے دریع ذیل مفعمل جراسیہ دیا ہے۔

جواب دازابُوالاعلىمىدى،

الاستنفى ومناصت يسبت كدميرى جوعبادت كدايك فترس كون ومتنين نے بچے صمعت آنبسیاد کا منکر قرار وسے ڈاٹا وہ کسی ایسے معتمون کا معتربیں تھاجی بین مسمست ا نبیا دسکے مشیر پرکوئی مام اصولی مجٹ کی گئی ہو بھکہ وہ موروص کی ان آیات پر موقعت وا وعلیه استام کے بارسے میں ای میں ، کام کرتے ہوئے ایکے منمئی پیش کے طور (بھیاگیا تھا۔ اس میں دفتے والی منفدرکے طور پرج بات ئیں نے کی ہے وہ دراصل ایک ایم سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال اس طرح بدا ہوتا ہے كر قرآن مجيد مين متعدد مقالمات إنرسساعليم انسلام سيعبن ايبيرانعال سي منعد كاذكركيا كماسيمن برانس تعالى نے قالب فرايدے مثلة معزت آدم عمال في كم متعلى بدارشادكه وعمى ادم وتبلغ فعنى ما در مزت نورت كم متعن بركه . إِنِّي اَعِلَكَ اَنَ مَنْكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَلِيرِحْرَتْ وَالْمُؤْكِمُ مَثَلَ بِهُورِهُ لَا تَسَيِّبُ الْهَوَىٰ فَيُعِبِدُنَّكَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ الدِينِ الْمُعَرِّتُ يُرِضُ كَمِمْ مَنْ لَيك إِذْ اَيَنَ إِلَى الْعُلَابُ الْمُسْتَحُون الَّي الدَوْلَا تَكُنُ كُمُلِحِبِ الْحُوْتِ الَّي، اك طرح خوبها دستني صلى التُدعليه ويتم كم متعلق بدارتنا وكم مَا كَانَ لِبَيِّي آتُ يَكُونَ لَهُ اَسْمِىٰ *اور عَفَ*ا اللهُ عَنْكَ لِعَرَا ذِنْتَ لَهُمُ *الدلِعَ يَعَزُّهُ* مَدَا اَحَلَّ املُهُ لَكَ ، لدرعَبَسَ وَنَوَكَى آنُ جَاءَةُ الْأَعُسَى - ان تَمَامِمَقَا اسْ يَوْزُن كدا لغاظ اوراندا زبان سه صاحت ظام مراسه كدنى سے كدنى ايسا كام براہ جواللہ کومیندنبی ہے ، اوراس پرافہارِنالپندیدگی کہتے ہوستے بی کومتعنہ کرے اس کا اصلاح کی جاری ہے۔ اُب سمال پہےکے صمعت انبیاد کے ساتھ پر چیے

مطابقت کی ہے ہی ہے ہے ہی کا اندتعالیٰ کو پہنے ہے ہموم نقا کہ بی سے فلاں

نعل صادر جونے والا ہے ، اور بعد میں جب وہ صادر برگیا توافد تھا لی کے حلم ہی

دہ بات آئی ، اور اس نے بی کو سنتہ فر با یا ، اگر معا ذاخد ہے اور اگر ہے کہا جائے کہ

نبوت سے گزد کر افتد تعالیٰ کی صفعت علم ہوا رو ہو با آہے ۔ اور اگر ہے کہا جائے کہ

صعرورے بیلے افتد کو اس کا علم تھا تو پھر سوال یہ بیدا برتا ہے کہ افتد تعالیٰ نے اس

بیلے بی کیوں فروک دیا ؟ آخر اس میں کی صعوب تی کہ ہوا کہ دی گئی ، جکہ اس ٹو کھے کا

گیا ، اور بعد میں اس پر زمرت یہ کہ ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی گئی ، جکہ اس ٹو کھے کا

در کو بی اس کتاب میں کرویا گیاہے تیا مت تک موس و کا فرمب کو ٹر منا تھا ؟

ابن سال ہے جس کو ان مواقع پر اُ بھرتے ہوئے ذمن کر کے بی نے اِس کا بواب

ان الفاق میں دیا ہے ۔ ۔

ان الفاق میں دیا ہے ۔ ۔

وصعمت دراصل اجیاد کے دراز اس بی سے نہیں ہے ، بکارشر تعمال نے ان کومنعسب نبوت کی دمر داریاں میں کوریرا داکر نے ک

یم مسلمتہ خطاکی اور نفرشوں سے معنوز فرایا ہے ۔ در داکر افتہ کی مفا
مقولہ کی دیر کے ہے بھی ان سے منعک ہوجائے توجس الرح عام انسانوں سے مجھول ، چک لعد فلعی مبتی ہے ، اسی طرح اس سے بی ہوگئی ہے ۔ اس طرح اس سے بی ہوگئی ہے ۔ اور یہ ایک ملیعت کم تہ ہے کہ افتہ نعالی نے بالارادہ مبر نبی سے کہی وقت اپنی صفاطت المفاکر ایک دو نفرشیں مرزد ہو جائے معکائی مفال کے دونو شیس مرزد ہو جائے معکائی مفال کے دونو انہ کھیں ، جکہ جان دیں کہ یہ بست بی مفال منہ میں ہوئیں ، خدا

اب ویجھے، گردے معنون کا میات وسات بارا ہے کہ میاں صمت انجیاء
کے مشکے پر کوئی عام بحث بنیں کی جا رہی ہے میں چی زیر بحث یہ سوال مو کہ انجیارے
کم تھے پر کوئی عام بحث بنیں کی جا رہی ہے میں چی زیر بحث یہ سوال مو کہ انجیارے
کم تم کی فلطیاں مساور ہوئی تکن چیں اور کوئی تک بنیں ہیں، جگہ زیر بحث مرت
وہ نعرشیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجد ہیں آیا ہے۔ اور ان کے باوے میں بھی کلام ہزئ اس پہنچہ سے کیا گا ہے کے حسمت کے یا وجد دان نعرشوں کا صدکور آخر ممکن کھے ہمایا اور مان کہ ورآخر ممکن کھے ہمایا اور مان کے معدوں ہے ہوائی جا اور مان کہ ورآخر تا تا مجدوں ہوئی گا جا اور مان کو در قرآن مجدومی کرنا کی مان کا ذکر قرآن مجدومی کرنا کی مان کا در قرآن مجدومی کرنا کی مان کا در موران مجدومی کرنا کی مان کا در قرآن مجدومی کرنا کی مان کی کرنا کی میں گا کا در موران کا در قرآن مجدومی کرنا کی مان کا در قرآن محدومی کرنا کی مان کا در قرآن مجدومی کرنا کی مان کا در قرآن مجدومی کرنا کی مان کا در قرآن محدومی کے مان کی کھرنا کی کرنا کی کھرنا کے مان کی کھرنا کی ک

مكين مغرمنن زيبإاظلم وركاكه استعمست انبيار كممشك يراكب علميث قراردسے دیا ، مالا کر وہ فاص محبت ہی جواکیب ودمری مجست سے منمن میں ایمی متی۔ پر انبوں نے دومراظلم یک کومڈورلنزش کے امکان کوبرتسم کے معامی ادری تر ستی که کفترنگ کے معدود تک وسیع کرویا - مالانکہ میرسے کالع میں زیریجٹ مرمت وہ تغزشي تمين من كا ذكر قرآن باك من آياہے - اس سے بی پڑھ کونلم ابنوں نے درکی كمصمت كدارتفاع كوكلي ارتفاع فرمن كديك يداحتمالات بيداكر فحاسه كرجب معمست دتغع بوكئ تزنع كفروكذب اودتمام كما تروصغا ترمم ندم وسكت تقع عالاكم الجرمولي ليعاكلما آدي يم يم مكآ جدكري عادت ين كمان موقع يركونام فوق ك مستودكى مذكر مناظبت انحائے جانے كا ذكر ہے ذكر كُلّى طور يرحمرت ميك المحائے ما كاجن صنهات كى عمري منطق وفلسفه كم مبتى يُرحات بوع مخذى بير ، الشكر بارسيي يهانا برسيبير مخت مشكل ببركر ومعست كرمخى ارتفاع اودجني ارتفاع بيركوي

*زق عوں ذکر منکتے ہونگے ۔اس ہے میں برگان کینے میں تی بجانب ہوں کہ بیکزنب* مان برجوکر دکھا یا گیا ہے : اکہ مجے کسی نکمی طرح معمست اخباد کا مشکر فراردیاجا سكے - اوراب میری اس تونیح کے بعدیمی کچہ بعید نہیں کہ بیصنرات ابنی تقریروں اور تحريرول ميں اس الزم كواس طرح وبراست بيلے جائيں جس طرح صابها مسال مسے وہراتے عبيرة رسيد بين واصل معا لمركسى على احتلامت كانبين كالبين كالبين كاسير بص سكرساتع فعدا ترسى مشكل بي سيركم ي بوسكى جد ميرا باربا كا تجرب بيدكرجن الذا است كا يكرفعشل بواب دسه کران صوات کی حجت فطع کردیکا بہوں ءان کویہ اسی طرح وہراتے دہیے ہی كُويا انبين مرسست كرتى جاب ويا بى نبين گيا ـــ آپ جا بين توان شيخ العريث معاصيدسے دریاخت کرسيجے کہ فرآن مجید کی مِن آیاست کے متعلق عمیں نے برمبارست کھی ہے اُن رپرو وسوالات بعدا ہونے ہی یا نہیں جن کا مکی نے اس حیارت ہی جا ا دیاہے ؛ امداگروہ سوالات پیدا ہوتے ہیں توان کا دہ خود کیا جاب وی محے بمیرا بواب سیمسا مدید علم کے نزدیک غلا ہو تواسے جا ہے کہ اس کے خیال میں جمعے ب*واب مواسے ب*یان کردے<u>۔</u>

دتریمان انقرآن، فروری پینهجاری

موادا مخرم کے ان جوابات پرجب خود کیا جاتا ہے توصابت طور پرمعلی ہوتا ہے کہ پہلے جواب میں موادا موسومت نے ان توجیابت کی ٹوٹینی فراتی ہے جو علی جاکزے میں تعنیات کی حیارت میں کہٹی ہیں جس سے تبعرہ نگار نردگے کے ان تمام الزامات اورا قراصات کا جواب ہوگی جو بجد پریامبری کا ب پروارد

كي كنف تعے -ادركيا كيا تماكدير تآب الي عم كى نظر مي مقبول اس با پرنہيں ہوسكى كم اس میں تغیریات کی مبارت کی جرتوجہات بیان کے گئے ہیں ، مولانا مومعدی نے ان كى تعديق امدوني نبيبى كى بيد-ا ورودمرسدج اب بى مولا نا مخرم نے فود تعنيات کی مبارشدسے اپنی مراوکر اس طرح واضح کردیا کہ ایک طرعت اس مبارت کی ج توجہ وطی جائے سے میں بیشیں کی می ہے اس کی توثیق ہوگئ، اور دومری طوت تبعرہ نگار بزدگ نے تعبیات کی حیارت میں اپنی طرمت سے ج توجہ کرے مون ا موسومت پر محستاخي كدارتكاب، إلحا دادر معمنت انبيارس انكار كاالزم نكاياتما، ده يمي بے بنیا ڈایت ہوگیا اور مہشیہ کے لیے اِس مسے الزامات کی فرکھٹ گئے۔اس مح بعدمي أكراس مم سمح ا قراضات والزامات دبراسط مكت تواس كفيل كريبيهم اس عدالت كرقيام كانتظاركري تشكربوان مسم كمعا لمات كالي كيفك يك لازماً قامَ بولى -آدلك كصكر ببنينا وَبَلْيَتُهُمُ فِيكَا كُنّاً فِيهُ مُحْتَكِفِينِ